

Thana Muhammad Astraf Alt عكيما لأست حفرت ولانااشر فعالى مناهانوي علمى كتاب خاندارد وبازادام ميجوملى

ایک روپیرباره آنے قىمت مجلد MGI T3672y نوم ١٩٥٢ء صفرالمظفر سيمير مطبوعة الشوكايرنس دركي كتبه سيعبدالباسط 40 13

## فهرست مضامين

| صفح  | مضمون                                              | تزبشار | صفح | مضمون                                              | بزشار |
|------|----------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 91   | مبجدبنانا                                          |        | 0   | دياچ                                               |       |
| سودا | كثرت سوالله تعالى كاذكركزنا                        |        | 10  | اسلام وايمان                                       |       |
| 111  | مالدار ونكوزكواة كى پايندى                         |        | IA  | تقليم وعلم دين                                     | at a  |
| 119  | خيرخيرات                                           |        | الم | علم ماصل كرنے كاطريق                               | •     |
| ITA  | روزه                                               |        | 44  | قرآن مجيد كايرط صنايرها                            |       |
| 172  | 3                                                  |        |     | فدا تعانی اور اس کے                                |       |
| 147  | قربانی                                             |        | 71  | رسول سيمحبت ركفنا                                  |       |
| 100  | آمدنی اورخرج                                       |        | MY  | نقدير بريقتين ورخدار يجرور                         |       |
| 144  | نكاح كرنااور سل طبيعانا                            | 1      | NO  | دعاً ما تكنا                                       |       |
| 124  | د بنیا سے بے تعلقی                                 |        | 104 | بک لوگوں کے پاس منجینا<br>الاینصلاطی ایس           |       |
| ١٨٢  | کنا ہوں سے بحنیا                                   |        | 4.  | سول نند صلی کنه علیه سلم کے<br>معرف سران ملہ میں ا |       |
| 194  | مبرکرنا اور <i>تعکرکرنا</i><br>اینته مارن          | 1      |     | فلاق عادات کولیز دلیس جانا                         |       |
| ۲.,  |                                                    |        |     |                                                    |       |
|      |                                                    |        | 1   |                                                    |       |
| ۲.۸  | دیانت داراور نبیک<br>نوگوں سے مشورہ<br>امتیاز قومی |        | 44  | 1/1                                                |       |

## لِبُهِم اللهِ الرَّمْنِ التَّحْمِينَ التَّحْمِيمِ

علمی کاب خاندارد وبازارجا می مجدد بلی نے علیم الامت صرب مولانا الشرف علی صاحب رحمته الشرعلیہ کی بیش قیمت اور مقبول خواص وعوام مالیفات کو نفیس کتابت وطباعت اور دیدہ زیب سائز برطیع کرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا ہم اور الحد للشراب تک اس سلیلہ کی متعدد کتابیس شائغ کی جاچکی ہیں۔

معمولی قوج سے ہم حضرت کے قلم جو اہر قم سے لگی ہوئی تام تصنیفات دل پزیر ترتیب معمولی قوج سے ہم حضرت کے قلم جو اہر قم سے لگی ہوئی تام تصنیفات دل پزیر ترتیب اور عدہ طباعت و کتابت کے ساتھ ہمت جلد شائع کر سکتے ہیں وقت کی بہت برطی مضورت سے علم اس عظم المرتب شخصیت کے ارشادات ایسے قالب میں بیش کے عامل حق بہت کی جاتب خائے نے اطفایا سے ربی ہوں ، اصلاح قبلیع کی جاتب جا کہ اس کا میں ہمار الم نفی جا ب اپنے گرامی میں ہمار الم نفی جا ب اپنے گرامی میں ہمار الم نفی جا بہ اپنے گرامی فدر نخاون سے اس اہم اور تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہے تب اپنے گرامی فدر نخاون سے اس اہم اور تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہے تب اپنے گرامی فدر نخاون سے اس اہم اور تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہمار الم نفی جا تب ایسی کے قدر نخاون سے اس اہم اور تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تب خین ہمار کی میں میں ہمار الم نفی جا تب کر تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تب کر تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تب کر تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہمار کی تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہماری کی تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہماری کے تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تیں ہماری کو تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں ہماری کی کھیں کر تعمیری کام میں ہمار الم نفی جا تھیں کے تعمیری کام میں ہماری کی کھیری کر تعمیری کی کر تعمیری کام میں ہماری کی کھیری کے تعمیری کے تعمیری کے تعمیری کی کے تعمیری کر تعمیری کے تعمیری کے تعمیری کے تعمیری کام میں ہماری کی کھیری کی کی کے تعمیری کی کو تعمیری کے تعمیری کے

فاکسار شیم علی کتاب خاند اردوبازار جامع مسجدد بلی

## بينم اللو التخلي التحيير

كُمْنُ لِلْهِ اللَّهُ يَا أُنْلَ فِي كُمَّا بِهِ أُومِنْ كان ميتا فالحييالاد جعلنا له نورا بيشى به في إلناس كمن مثله في الظلمات ليس بجارج منها، والصَّلَوٰة والسارم على رسوله الذي شوفه بخطابة كذلك المعام حيناً روحامن اعرباود عالمته الى جزيل توابدني قوله يآ أيُّهُا ٱلَّذَيْنَ امنوا استعيبوا شدوللرسول إذاد عاكم لمليسكم وقادهم إلى وفيع جنابه في قوله اولئاف كتب في قلوبهم الريان وأبي هم ا جوسخف كربيل مرده تفاجير بم في اس كوزنده بناديا اوريم في اس کوایک ایسا فردے دیا کہ دہ اس کو لئے ہوئے لوگوں میں جاتم ہے تاایا تخص استخف كى طرح بوسكتا ہے جس كى حالت يہ بوكدوة الكيوں سي ائن سے نکلنے بی نہیں پا آا اسے اوراسی طرح ہم نے آپ کے پاس روح دمینی وی) بهجى سايغ حكم سع داسته اس ايمان والوئم الشرورسول محمكم كوبج الاياكر ومبكه رسول م کوئم اری زند گائی جزی طرف بلاتے ہوں ١١ کا ١٥ ان لوگوں كے دلول يس الله في الله في المن المرياح وران داين وحد ديني لين فيض سع وت دي ما

بروح منه وبعب نقل فقال نقالى من عمل صالحا من ذكرا واننی وهومومن فلخیدید که حیاة طیبه ولیخزید هم اجره حربا حسن ما کانوالع ملون وقال نقالے دومن اسرض عن ذكرى فراق له معیسته خند کار خشرود م الهیا المی ان آیات کے ساتھ ایک اور آیت جو اہل جہنم محق میں معینی تم لا بخیفه کو هیجی گر بطور مقدم کے ملائی جائے رجس کا حاصل یہ ہے کجس حیات میں راحت و حلاوت نہو وہ گوصور ہ نی فروت ہو مگر منی فیرحیات بھی ہے تو اس انضام کے بورشل نصوص کیٹرہ شہرہ کے خطبہ کی آیات میں جی اتب المنی وائروی کا اور ابعد الخطبہ کی آیات میں علی تفسیل کھے قین حیات بلامی و دینوی

ع والنسر و بعضامنها يدل على الاختصاص الذى حقيقة اثبات حكم لشعى ونفيدعن غيره ومجوع نده الآيات يفيد مجدوع الامرين وقيد بالعاجل لامنهوا طفى كما رياتى في آخرا لحواشي للتمهيؤنها ولحوع نده الآيات يفيد مجدوع الامرين وقيد بالعاجل لامنهوا طفى كما رياتى في آخرا لحواشي للتمهيؤنها يفقون ومنها قول تعالى المنتب فبدل لدين ظلموا الى قول تعالى يعتدون و (عنه) فاجزاء من فقيل الحقون ومنها قول تعالى يعتدون و (عنه) فاجزاء من فقيل المن الشالعذاب و (عنه) ومن اظلم من من مسيع المندل عنداب ظلم الله و (عنه) ومن اظلم من تمن و في من كفر بعيل قول تعالى وجائل لذين التبعيل ألى من التبعيل ألى من التبعيل المن و (عنه) و المنهوا في من آمن و في من كفر بعيل قول تعالى وجائل لذين التبعيل في من المنهوا في من كفر بعيل قول تعالى وجاعل لذين التبعيل في من المنهوا في من كفر بعيل قول تعالى وجاعل لذين التبعيل في من المنهوا في من كفرين و المنا المنهوا في المنهوا

كابعى اختصاص مرف اطاعت ى سائد نهايت واضح اورمصرح بدكياوجود اس قدر وضاحت وصراحت كيمار اسلامي بجاني اسمئله اس قدر غافل ہیں کہ کو یا اس مسئلہ کے دلائل کو کہی بندان کی آنکھوں نے ویکھاندان کے كانوں نے سااور سائن كے قلب برائن كا گذر ہوا اور سیات كى ان دونون سموں میں سے بھی جیات اخروی کا اختصاص نرکورائ کے اذبان سے آنا بعیر بنا جات ن في الى الباطل و (عدا) في قطل الطريق قوله تعالى ذلك بم خزى في الدينيا الى عظيم واعدًا ، ومن يتون العنر و ولوالهم أقاموالتوراة الى يعبلون ( لايجب النهرة رغي المريروكم المكنا الى تونين رواذاسمعوى رغي في نومح وقومه قوله تعالى فالجيناه والذين مصر الي عيين واعليه ، في مود و توسه قوله تعالى فالجينياه والرمين معلى لي مومنين واعتلاى في صالح دقومه قولاتفاني فاخذتهم الرحبة الى الناصحين واعلاى في توطو قبد قولها فانجيناه وابلها ليالجويين و (عظم) في شعيب وقومه قولة تعالى فاخذتهم الى الحسرين رويوانا > و(علم ولوان الم القرى كمنوا الى كيسبون واعص فارسلنا عليهم الطوفان الى يعرشون و رعض ن الذين اتخذوا العجل اليامفترين ورعهم فلمانسوا ماذكروبه انجينا الذين منهون الى سوءا لعذاب وغيراذيوي ربك الى الملائكة الى العقاب ورياس وان الثرموس كيدالكفرين ورعيس يا يها الذين آنواان تتقو الى العظيم واعتريس و الهم ان لايعذبهم المشرائي لايعلمون دقال لملاالذين و، (عيم م) ولك بان الشر لم يك مغيرا الى انظلمين و رفع بايها النبي قل لمن في اير كميم الى رحيم رواعلموام و رعيس لهم البشري الى العظيم واعظ ان الله لا يسلي على المفسدين واعدًى في قوم يونس وله تعالى المكوان حين دع<sup>9</sup> وان استغفروار مكم الى فضله العِتذرون ورع<sup>9</sup> ولفّوم استنفروا رمكم الى محرمين و رم<sup>ام</sup> واكان ركب ليهلك القرى الى مصلحون واعظم، في يوسع ولد تعالى والمخ اشدة الى المحنين -

د منوی کا اختصاص بعید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس دقت مسلمانو کے تہ دنیایں عمومًا اور كشورم ويرخصوصًا مصيبتون يرمصيتيل وربلاؤن ربطالين ذل موتى على جاتين مرزأتكم دمن كومطلق اسطون التفات بوابي والن كازبان راس كانام آثابي ندائن كحقلم يمضنون نكلتا ب الركسي كوعلاج وتدبيرى طرف وجرموتي معى ب توده في استعال كغ جاتے ہيں جن كى نسبت بے تكلف سركهنا يقينيًا صحيح بے كه م كفت مرداروكم ولي الى الميعادو (عفه) بم عذاب في الحيوة الدينيا الى واق و (عليم) اولم يروا أناكاتي اللغ الى الحساب لفي واذاناذن رمكم الخاستديد وعصى فاوخى اليهم ربيم الى دعيد وما ارى ففسى و دعهم وان كان اصحاب الايكة للمبين ودعك تدكرا فذين من قبلهم في لايتعرون ودعك والذين إجروا في الترالي لرد وضرب الله متلًا قريثة الى نظلمون ررم ) واعه ) واذااروناان نبلك الى تدميرا ورعي في فعلى في ان يُومّين الحاعقبا السجان الذي ) و (ع<u>كة</u> ) ان الذين المنواوعلو الصلحت سيجعل لهم الرحن وداً و وعده على فاذبب فان لك في الحيوة ان تقول المساس رقال المراقل لك، ورع في مكتصمنا من قريته الى خالدين درين وارادوا بركيد أفجعلنا بم الاخسرين وريلا ، فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المُونين ورعيِّة ) ولق ركتبنا في الزبورا في الملح ن ورعيِّة) فكاين من قريته المكنا إلى ليعر (اقترب للناس) ورعيه المع وعدالتذالذين آمنوامنكم وعملوا الصلحت ليستخلفهم الي مم الفسقون رقدافلج المومنون) ورع<u>ه ۲</u> والذين يقو**يون الى الما اوقال الذين لايرجون ، درعلا** ، قال سنشد عضدك الخالغلبون ودعي وكم المكنامن قرية بطرت الى المها ظالمون ورعك فخسفنا برالى المنتصرين و (ع٩٤) فكلاا خذنا الي ليكلون دامن خلق و وعنى ظهر لضادا في مشركين و دعكى

ایشان کرده اندن اسعارت نیست در ان کرده اندن بخرود ندانمال دن. استَعدَانْدُما يفترون: رَخْشُ انصفراد انسودانبود : بوت مِرمِيْر م يدير ليندوة اوراس باصول علاج كانتجه لازمي يبموكاكسه برحيكر دندازعلاج وازدوان ر بخ افرو س كتنت وحاجت ناروان از بلياقبض شداطلاق رفت : آب اتش را مدوشانعجونفت بيسسى دل شدفزول ونواب كم: سوزش تنم ددل مردر دوغم: و انزل الذين ظاهروام ملى قدير داكل ما وي ورعك التن لمينية المنافقة ن الى تبديلاورسك مقد وفي كان سبأ الى الكفورود عدى) فلماجام بم نديرا لى آخرالسورة دومن يقنت، و رعط ) فلولانكان المجن من المسجين للبت في بطنه الى يوم يجنون ورعدى قل إعباد الذين آمنوا القوار كم الى حماب. دومانى) ودع<sup>ى</sup>>) فوقاه النزسيّات الكروا ودع<sup>م</sup> انالنصر سلنا الى الاشهاد و (ع<sup>وى</sup>)ك الذين قال ربنا التدالى وفى الآتزة رفمن ظلم واغث ومااصا بكم من مصيته فهاكسبت ايرمكم واعكم ينبطبن البطشة الكرلى انامنتضون واليديروى ورعنك بإابها الذين آمنواان تنصروا للزمن مح ونثبت اقداكم ودعيد ) فلا تهنوالي آخرالسورة ودعيم القدرضي الشعن المؤنين الي فديرودعه موالذى ارسل رسوله الى شهيدا و (علام) كذبت قبلهم قوم فوح الى دعيد رحم الاحقاف واعلم) ام بقولون الى الدبر رقال فماخطبكم، و دعث، او لنك كستب في قلوبهم الايان وايريهم بره عظمة (ع٥٠) فأنابهم الشمن حيث لم يحتسبوا الى شدى العقاب ورعد المرترا لى الذين نا فقوا الى لايقو واعك عسى النّدان محعبل مبنيكم ومبين الذين عاديميم نهم مودة - و (عله) واخرى محبّونها نفرن الله على الم وفع قريمبارو رعميد ويشرخ أس السموات الى لايعلمون و رعميدي ما اصابكم من مصيترا لي بيد قلبه واعده ومن يق الله الى قدر (عدم) وكاين من قريبيعتسالى خسرا ورمع الله على على الملونام الى وكانوا بعلون وريمه فقلت استخروا بكم الى الهادوعه واستقام في المرا لاسقينا بهم أعُ عَدْ قُارْتبادك الذي واعندا ) المحيم كيديم في تضليل وعى فهذه أة أية في الباب ولم جيد

مربا وجوداس ناكامى يرناكامى كانعطائي اطبارى مالت اس خطائي طبيب كى سى بي جس نے كى كوب موقع مهل ديا تھا اور برابرزيا دست اسهال كى خبراس كوبنج ربي هي مكروه مراطلاع كيجواب يس يبي كهتا بقاكه ماده فاسدم نكلن دوحتی که وه مرجمی کیا مگریه اس کا مرناس کرجمی اینی اسی رائے کو محیے سمجھا کتے اور فرما یاکانتررے مادے حس کے نطف سے مرکبیا نه نکلتا وزمعلوم کیا ہوجاتا۔ اسجاعلى كى وجرصرت يهي جهل علمى بعدكدان مصائب كررمنشاركي تعين ميس ان كونضوص الميه ونبويكي إورى تصديق نبيس - اعصاحبجب الله ورسول يرايان بيحس كيمعنى مين برامراور مرخرمين ان كى تصديق كرنا اوران كوسي المجهنا بيركيسي تصديق بي ككسي ميس تصديق سي ميس عدم تعديق افتومنون سعض الكتاب وتكفر فيعبض اس ليخ سخنت منرورت محسوس موتي كهاس تجابل ياتفافل يراز سرفتنبيهه كى جائے تاكه مرص كے سبب كا تعين بير علاج سحيح كانتفن مواوراس تعين وتقن كي بعدا ساب كا زاله اورعلاج كي تحصيل كاامتمام كربي اوربرا بهن عقليه ونقليه ونيزمشا بده وبجربه سيمحقن ثأبت موج كاسه كد دور صاصرين ان اسباب ومعالجات كي تعليم وتفهيم تحصر وكئ سع حضولافترس صلى التذعليه وسلم كي ذات مبارك مين بين بلاخوت منازع حفلوكي شان عانی میں یہ دعوی بالکل سخیادعوی ہے سه ذات یاک کا لمے پر این : آفتا ب درميّان سايد به ماقوش گوكوكيم حاذق ست به صادقش دان كواين ماق ست ورعلاحبُنْ سحرطلق راببين بدورمزاحبن قدرت حقرابيين بجو تخص آب كي صحت تشخیص کا عققاد رکے آپ کی تجویز رعل کرے گا۔ وہ بے ساخمہ کھنے

الكه كاسه مطلع فورق ودفع حرج بمعنى الصبر مفتاح الفرج بندا ك لقائے توجواب ہر سوال بیشکل از قوصل شود بے قبال فال بند ترجان ہرجہ ارا در دیل ست بند دستگر ہر کہ پایش درگل ست بند مرحبایا مجتبے یام تبضے بند ان تخب مار القضاصات الفضا بندا منت مولی القوم من لایشتهی بنقدر دی کاللائ امنیته بند اور اگریشخص آب کی کسی مجرزی کی لم بھی دیمجھے کا سب بھی جیسا کہ دوازم اعتقاد سے ہے یہ کہے کا سلم آنکھ از حق یابداودی دخطاب بنہ ہرجہ فرماید بو دعین صواب اسکہ جار بخر فرماید بو دعین صواب بیشتن سربنہ بن شادو خدال بیش شیخ است جو است جو است میں مورن بند کا الله باللہ باللہ

اورآب نے ہمایت شفقت وغایت رحمت سے اپناپور المطلب دریخ عام خلائق کے روبر دبیش فرایا آگے استعال کرنے والوں یا استعال نہ کرنے والوں کی سعادت وشقاوت بحس نے جب کہمی بھی استعال کیا صلاح والاح اس کے بیش بیش رہی اور حس نے اس میں اہمال کیا اگراس کو کچھ صفتہ عقیدت ومحبت کا ماصل ہے اس عقیدت ومحبت کی برکت سے اس بوغنایت اس طرح متوج ہوتی ہے کہ صلاح و فلاح سے اس کوحریان عاجل نفسیب کیا جاتا ہم کر اس فوری تنبید سے وہ اپنی اصلاح کر سکے اور جوعقیدت ومحبت سے خالی بیں اس خلو کی شامت سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ بطورات کر اج

كان كوصورةٌ وعاجلاً كاميابي عطاكردى جاتى باورحيقة وآجلاً حرال بى ان كے نصيب مال ہوتا ہے جنا بخدر ان آجل تنظام رہى ہے اور حرمان تنقى كا شابدان کی اندر دنی حالت ہے کف الص راحت وصلاوت کودہ تو داب اندر مفقوديات بيس اسى فلاح عاجل وصورى وحرمان أجل وحتقى كاذكران آيات ليس ب قول تعالى اليحسبون انسانسل همربه من مل وبنين سارع لهمرنى الخنيرات بللا ستعهن وقول تعالى فرح تعجبك اموالهم ولا اواردهم اغاميران الله لمعذيهم بهاني المحتواله فاوتز الفنهم وهم كامض جب عيانا وبرباناصلاح وفلاح كاالخصار مطب وي ی کے نسخوں میں ثابت ہوچا تد برادران اسلامی رحن کومون کی خرادران کے سبب اورلنغ سے بے خری ہے داجب ولازم ہواکہ اب اس علمی تذفل وتجابل ياعلى تكاسل وتثاقل كويهيشك ليخير بادكهي اوران حكمي وتخوى كااستعال كرس اورعاجلاً وأنجلاً وصعورةٌ وحقيقةٌ صلاح د فلاح كامتزابهاً ومتصاعداً متا بدورس يتنيه كلى بع جلب منافع و دفع مضار كے طريق مجج يراور تبنيه جزئى ومبسوط تمام مشريعيت مطهره سي ليكن تنبيه كلى واجالى تواس لنة كافئ نبيس كمعل بدون تفصيل متعذر ہے اور تنبير جزئي وقفيلي پر مختصر وقت مين مطلع بونامتعسر ساس سنخ ضرورت اس كى سے كالاى بهايون كى حالت حاصره غير محملة إلى خير فى المعالجه ك اعتبار سع جابراس تفصيل مين ايك بنارخاص پرستى تقديم في التعليم بين سروست أذى تعيين وتبيين بقدرمزورت كردى ماع ادروه بنافاص يرسع كحبرلى

ا دوئيحسيدلين تعفن ا دويه از الهُ امراصَ لين مؤثرُ بالخاصيب بين اورتعفِ مُورُ بالكينبت بيمران مين بعض مؤرز بلا واسطهبن مثلاً اس طرح كه مرص حرارت ساذج سے مقاکسی جزو بار دسے اس کاعلاج کیا گیا۔ اور تعض مؤرز بواسطیشا اسطرح كدوه حرادت كسى ضلط سيهتى اس كاعلاج ايسيج وسع كيا كياجوبالذ اس الطركى مقلل بامعدل ہے اور بواسط اس تقليل يا تعديل كے مزيل حارت؛ اسى لرح حكما والمتت واطباء لمتت كوكمبصران آنار وما بران اسراديبي لين ذوق نورانی وادراک وجدانی سے مکشوف ہوا ہے کراعمال مور الخاص می بی ادر بعكم تمام منترائع كوعام ہے ادران میں سے بعض موڑ بالكيفته بھي ہيں۔ پيمر ان مل بعض مور قريب بلي - اوربض مؤرث بالواسطه يا بالوسائط اس و قت میں نے تعجیل صدول منفعت وتسہیل قبول دعوت کی مصلحت سے یہ تجویز کیا ہے کا حکام میں سے قیم دوم کی بھی قتم دوم کے بعض ان اجزار کی فہرست کو جوعلاً عملاً برطرح سبل بین اپنے بھائیوں کے روبروسین کروں اور زیادت سبيل كے لئے تدريج ايك ايك دوجزوسين كروں چندىدت ميں دەسب خود جع بج بوجائيں كے اور اجزار اس قيم كے بول كے اسلام علم دين ماز ذاؤة قرأن وش اخلاتي نوش معاملي - كسب حلال - تركب المراف - حكايات اوليان دعاء ومثالها وراجزاء كى فاصيت برركه وبى موضوع ب اس عجاله كاجوكمتراع تہیدیل فرکور ہے ۔ نظر کے اس فہرست کاناتم حیوۃ السلین قراردیتا ہوں ادرالا اجزاء كوار واحسے ملقب كرابو بواساس حيوة ہے ادران ارواح کا تعدیر سلم کے لئے تعدد آنار کے اعتبار سے ایا ہے جدیا ہری کے لئے ارواح طبيحيواني ونفساني طبيي كاتعدد

والله ولى الهالية وبيع الرعاية والعماية

كتباهم المسترعلى المترة جماى الاخري المسالم

دِسْمِ لِللَّهِ الْمَالِيَّةُ مِنْ الْمَالِيَّةُ مِنْ الْمَالِيَّةُ مِنْ الْمِنْ الْمَالِيُّ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم

دونوں نفظوں کا مطلب قریب ہی قریب ہے (علی فرایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلاشہ (سیّا) دین اسلّہ کے زدیک یہی اسلام ہے اور (علی فرایا اللہ تعالیٰ فرایا اللہ تعالیٰ کے کہ جوشھ کے سواکسی دوسرے دین کو تلاس (اور افتیار) کرے گا سووہ (دین) اس شخف سے (خداتعالیٰ کے نزدیک) مقبول (ادر منظور) بنہوگا اور وہ (سیّخف) آخرت میں خراب ہوگا اور (علا) فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوشخص تم میں سے اپنے دین (اسلام) سے پھر جائے پھر کافری ہونے کی حالت میں مرجائے تو ایسے لوگوں کے رئیک) اعال دینا اور آخرت میں عالت ہوجائے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں (اور) یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ف دنیا میں اعمال کاغارت ہونا یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ف دنیا میں اعمال کاغارت ہونا یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ف دنیا میں اعمال کاغارت ہونا یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ف دنیا میں اعمال کاغارت ہونا یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ف

اس کی بی بی نیکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگراس کاکوتی مورث مسلمان مرے اس شخص کومیرات کا حصر بہیں ملا۔ مرنے کے بعد جنازہ کی نما زنہیں بڑھی جاتی اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ میشہ بیشہ کے لئے دون میں داخل ہوتا ہے مسئلہ اگر پی ضی پرمسلمان ہوجائے تو بی بی سے بھرنکاح كزاررك كالبشرطيكه بي بي مي رافني واوراكروه راضي منهو وزردستي نكلح نہیں ہوسکتا اور (عمر) فرمایا اللہ تعانی نے اے ایمان والوحم رصروری عقيدوں كى تفصيل سن لووه يہدا كر) اعتقاد ركھواللہ تعالىٰ كے ساتھ اوراس کے رسول (محرصلی سٹرعلیہ وسلم) کے سائقراوراس کتاب کے سا تدجواس فے ربینی اسٹر تعالی نے) اپنے رسول ربین محصلی لٹرعاد سلم برنازل فرمانی ربعنی قرآن کے ساتھ) اوران کتابوں کے ساتھ دھمی ہوکہ ررسول نشرصالی لیرملیه وسلم سے) پہلے ( اور نبیوں بر ) نازل ہو کی ہیں اور جشخص الله تعانی کے ساتھ گفرکرے اور داسی طرح جو) اُس کے درشتوں ك سائق د كفرك ) اور داسى طرح بو) اس كى كتأبول كے ساته د كفرك ) اور دانی طرح ہو) اس کے رسول کے ساتھ (کفرکرے) اور داسی طرح) جوروز قیامت کے ساتھ د کفر کرے) تو و شخص گراہی میں بڑی دورجا پر ا بلاشبرولوگ (پہلے تو)مسلمان ہوئے بیرکا فرہوگئے پیمسلمان ہوئے راوراس باریمی اسلام پرقائم نزر سے ورنہلی بار کا اسلام سے بیرمانا معاف ہوجاتا بلکہ ) بھر کا فرہو گئے بھر (مسلمان ہی ندموت ورند بجر بھی ایمان مقبول ہوجا ما بلکہ ) کفریس بڑتے جلے گئے دیعنی مرتے وم تک کفرت فائم رہے)

الله تعالی الیسوں کوہرگز ریخشیں کے اور ندائن کو رہشت کا) رست د کھلائیں کئے اور رعف فرمایا! لله تعالیٰ نے بیشک ہو لوگ ہماری آیتوں كے منكر موے لين ايمان اختيار بذكيا) ہم أن كوعنقريب ايك سخت آگ میں داخل کریں گے داور وہاں اُن کی برابریہ حالت رہے گی کہ) جب ایک د فعدان کی کھال راگ سے علی چکے گی قوم مائس بہی کھال کی حکر فوراً دوسری و نازی کال پیدار دیں گے ناکہ ہمیشد عذاب ہی <u> بعكة ربي بلاشك الله تعاني زېر دست ( اور ) حكمت واليهيں-اور</u> جولوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے اچھے کام کئے بہت جلد ہمان کو ایی بہشتوں میں وافل کریں گے جن کے مکانوں کے نیچے سے ہرس بہتی ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ بہشہ رہیں گے داور) اُن کے لئے دہشتوں يس بى بياں ہوں گى صاف ستھرى اور ہم اُن كونها يت گنجان سابيديں واخل كريس كي ف ان آيتون مين اسلام والون كم المرجنت كي نعتيل وإسلام سے ملت والوں کے لئے دوزخ کی صیبتی تورڈی سی بیان کی گئی ہی ہوسری تیوں مين اور حدثيون مين جنت ي طرح طي كنعتيل وروني يطرط حري مصيبة ين شي تباين ہوئیہں اسے مسلما فو دینا کی زندگی ہے تقور کی سی سے اگر اسلام پر قائم ره زبان لیاک مقور ی سی تکلیف بھی مجلت بی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ا بسے علیش اور حبین دیکھو گے کہاں کی سب کلیفیں بھول جا دُ گے اور الركسي لا لج سے باكسي تكليف سے بجنے كے لئے كو كا تخف خدانخ است اللام سے پھرگیا توم نے کے ساتھ ی انبی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ

دنیا کے سب عیش بعول جائے گا۔ بھراس مصیبت سے بھی بجی بخات مدموں کی قوم ارکی قوم ساری دنیا کی با دشاہی کے لا بچ میں بھی اسلام کو نہ چوڑے گا۔ اے اسٹر ہمارے بھائیوں کوہایت کر اوران کی عقلیں درست رکھ۔

روح دوم تخصیا و تعلیما درج سیام م

مین الدعلیہ دسلم نے علم دون ) کاطلب کرنا دینی اس کے صاصل کے فی صلی الدعلیہ دسلم نے علم دون ) کاطلب کرنا دینی اس کے صاصل کے فی کوشیش کرنا) ہرسلمان پر فواق مرد ہویا عورت ہو شہری ہویا دہا تی ہوامیر ہو تابت ہواکہ ہرسلمان پر فواق مرد ہویا عورت ہو شہری ہویا دہا تی ہوامیر ہو یا فویب ہودین کا علم صاصل کرنا قرض ہے اور علم کا یہ طلب نہیں کو جی کا بیں بڑھ پر سے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہائیں سیکھیں فواق عی کا بیں بڑھ کر فواق اد دو کی کتا ہیں بڑھ کرنواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر فواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر فواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر فواہ معتبر عالموں سے دبانی پوچھ کر فواہ معتبر عالموں سے ذبانی پوچھ کر فواہ معتبر عالموں سے بوجھی میں دوہ اپنے مردوں کے ذریعہ سے دین کی بائیں عالموں سے پوجھی دہیں۔ دہ اپنے مردوں کے ذریعہ سے دین کی بائیں عالموں سے پوجھی دہیں۔ دہ اپنے مردوں کے ذریعہ سے دین کی بائیں عالموں سے پوجھی دہیں۔ دہ اپنے مردوں کے ذریعہ سے دین کی بائیں عالموں سے پوجھی دہیں۔ دہ اپنے مردوں کے ذریعہ سے بہتر ہے اور اگر تم نہیں جاکر ایک مضمون علم سورکعت رنفل) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم نہیں جاکر ایک مضمون علم سورکعت رنفل) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم نہیں جاکر ایک مضمون علم سورکعت رنفل) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم نہیں جاکر ایک مضمون علم سورکعت رنفل) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم نہیں جاکر ایک مضمون علم سورکعت رنفل) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم نہیں جاکر ایک مضمون علم

ددین) کانیکھ لوخواہ اس پڑئمل ہو یاعل نہ ہو بیتہارے لئے ہزار رکعت (نفل) پڑھنے سے ہتر ہے۔ رابن ماجہ)

انس حدیث سے علم وین صاصل کرنے کی کیٹی بڑی ضیاست ٹابت ہوں کا دریہ بی ٹابت ہواکہ بعضے لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل مذہوں کا تو بوجھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ یہ غلطی ہے۔

انش حدیث سے ثابت ہواکہ دین کی جوبات معلوم ہواکرے وہ دو مرح بہمائی مسلمان کو بھی بتلاد یا کرے اس کا نواب تمام خیرخرات سے زیادہ ہے ۔ کہ ذراسی زبان ہلانے میں ہزادر و بیر خیرات کرفے سے بھی زیادہ نواب ملجا گاہے دیمی ہی تعالیٰ کارشاد ہے اے ایمان والوا بنے آپ کواور اپنے گھروالوں کودوز خ کارشاد ہے اس کی تفسیر میں حضرت علی نے فرایا کہ اپنے گھروالوں کو بعلائی سے بجاؤر اس کی تفسیر میں حضرت علی نے فرایا کہ اپنے گھروالوں کو بعلائی

رمینی دین کی باتیں سکھلاؤ رماکم ،اس حدیث سےمعلوم ہواکا پنی ہوی بي كودين كى باتيس سكولانا فرض سے - بہنيں توانجام دوزخ بوايرسب مرسی کتاب رسفیب سے بی گئی ہیں) ۔ رعف ارشاد فرمایار سول اللہ صال للمالية وللما لا كرايان والع كعل اورنيكيول ميس سع جوجيز اس کے مرفے کے بعد مجی اس کوہنجتی رستی ہے اُن میں پہچزیں تھی بین ایک علم درین ) جوسکھلایا ہو رقعنی کسی کو طرصایا ہویا مسئلہ تبلایا ہوا اوراس دعلم ، كويميلايا بورمثلاً دين كى كتا بين تصنيف كى بهول ياايسى كتابين خريد كروهن في مون يا لمالب علمون كودي بون يا طالب علمون كو کھانے کیڑے کی مدودی ہوجن سے علم دین بھیلے گا اور بر بھی مدودیکر اس بھیلانے میں ساتھی ہوگیا۔ دوسرے نیک اولاجس کوجیوڑ مراہو۔ لاوریمی کمی چیزیں فرمائیں) ( ابن ماجہ دبہیقی) (علے) ارتثا د فرمایا رسول مشر صالی نشاعلیه وسلم نے کہسی اولاد واقے نے اپنی اولاد کوکوئی دینے کی جز البي نهيس دي جوا چه ادب رسين علم) سے بط صكر بو ارتسان جا بيقى) رعكى) ارشاد فرما يارسول الشصلي الشرعليه وسلم في ويحف تين بيليول كي یااسی طرح تین بهنول کی عیالداری دیعنی ان کی پرورش کی فرمة داری كرے ہمران كوادب (يعنى علم) سكملائے اوران برممر بانى كرے ال تك كرالله تعالى ان كوبيفكركر دے ربعني اُن كى شادى بوجائے جس سے وہ ر ورش سے بیفر ہو مائیں) اللہ تعانیٰ الس شفس کے لئے جنت کو و اجب كردے كا. ايك شخص نے دوكى نسبت پوچھا آپ نے فرمايا ايك ميس بھي

یمی فضیلت ہے۔ (مشرح النتہ) ریہ صرفتیں مِشکوۃ سے بی گئی ہیں) ف - ان حديثوں ميں اوراسي طرح اور بهت سي حديثوں ميں علم دين اور تعلیم دین بھی دین کے سیکھنے اورسکھلانے کا تواب اور اس کا فرض ہونا مذكوريه اصل سيكمنا إدرسكهلانا تووهي سيحس سع آدمي عسألمعني مولدی بن جائے ۔ مگر میرض کون اتنی ہمت را تنی فرصت اس کئے میں دین سیکھنے اورسکھلانے کے ایسے آسان طریقے تبلاً اہوں جس سے عام درگ مجی اس فرص کو اداکر کے تواب ماصل کرسکیں تفقیل ن طریقوں کی یہ سے کہ رعل جو لوگ ار د وحرف بیجان سکتے ادر پڑھ سکتے ہیں. یا آسانی سے اردو راهناسیکه سکتے ہیں وہ توایساکریں کہ اردوزبان ہیں جومعتبركتابين دين كي بين جيد بشتى زيوراور بشتى كومرادر تقليم الدين ادرقصدانسبيل اوربين دين اورسهيل لمواعظ كے سلسلے وعظ حين الجانين ان كتابوں كوكسى اليحقي جاننے والے سے سبق كے طور يراث اللہ اورجب تك كوتي ايسا برم اف والاندمان كابول كوخود ولكيمتّارم اورجال سمحمين ندائ يا كحدسترب وبالبنسل وغيره سي كحدنشان كردك بيرجب كوئي اجها مان والاللجائ اس سے يوجدك اورجدك اوراس طرح جوماصل بووه مسجديس يا بطيف مين دوسرو ل كوبجي برصر المرسادياكر اوركمريس أكرابني عورتون اور بين كونسادياكر اسى طرح جنبول نے مسجد البیشک بیں شناہے وہ تھی اُس کولینے دھیان يس پرطها كرمتنايا در سے اپنے گھروں بيں آگر گھروا لوں كوسنا دياكزيں۔ رعلى اورجولوگ از دولنس برص سكت ده كسى اچه برط الصيجمالدمى کواینے یہاں بلاکرائس سے اسی طرح وہی کتابیں سن لیاکی اور دین کی بالین یو مید لیاریں اگرایساآ دمی ہمیشہ رہنے کے لئے بخویز ہوجائے توہبت بى اچمائىي اگراس كوكچيتنواه بھى دينا پرك توسيه آ دمى تقوراتقورا چنده ك طورير جمع كرك ايسيخص كوتخواه بهي وعد دياكري دينا كے بے ضرورت کاموں میں سینکراوں ، ہزاروں رو بہی خرچ کر دیتے ہیں اگر دین کی ضروری بات بیں بقور اساخرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ نگرا بسا آدمی ہوتم کو وین کی آلیس تبلائے اورالی کتابیں اپنی عقل سے بچویزمت کرنا بلکہ کیلی آچھ اللہ والے عالم سے صلاح نے کر تجویز کرنا ۔ (عظ) ایک کام پیابندی سے کریں کجب کوئی کام دینا کایا دین کاکرنا ہوجس کا ایصایا براہوناشرع سے بنمعلوم ہواس کو دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے بوچ لیاکریں اورجواب کے واسطے ایک لفافر پراینا پتہ لکھ کریالکھواکر اپنے خط کے اندر ركمرد ياكرين كداس طرح سيجواب دينااتس عالم كواتسان موكااور جلدی آئے گا۔ رعم ایک اس بات کی یابندی رکھیں کر سمی میں اسلا والے عالموں سے ملتے رہیں اگرارا دہ کرتے جائیں توہبت ہی اچی بات ہے اوراگراتنی فرصت منہواور ایساعالم پاس بھی منہوجیسے کاوس والے ایک طرف بڑے رہتے ہیں توجب مجھی شہروں میں کسی کام کوجا آہو اور وبالاساعالم موجدمو تو تقورى ديرك ك المس كياس جاكر بيهم ماياكري اوركوني بات يادا جائے تو يو هولياكريں -

رعه) ایک کام ضروری مجھ کریہ کیا کریں کرکھی کھی د ومہینہ میں کہی عالم كى صلاح سكسى وعظ كهن واب كوابن كا ون يا ابن محديس بلاكاس كا وعظائناكرين جس سے الله تعالیٰ كی محبت اور فوف ول میں بیدا موكاس سے دین رعل کرنا آسان ہوجاتا ہے یہ مختصر بیان سے دین سیکھنے کے طريقوں كا اورطريقے بھى كيسے بہت أسان -اگريا بندى سے ان طريقوں کوجاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت مال ہوجائیں گی اوراس کے ساتھ ہی دوباتوں کاخیال رکھیں کہ وہ بطور پر ہنر کے سے ایک یدکر کافروں کے اور گراہوں کے جلسوں میں برگز بنجائیں اوّل تو کفر کی اور گراہی کی باتیس کا ن میں بڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہو آئے دوسر معض د فعدا يمان كے جونش ميں ايسي باتوں پرغصته آجاتا ہے بهراكر عُضة فلا مركيا توقعض دفعه فساد بوجانا ب بصف دفعاس فساد سے دنیا کابھی نقصان ہوجاتا ہے۔ بعض دفعہ مقدمہ کا جھگر اکھراہوجاتا ہے جسيس وقت بھی خرج ہوتا ہے اور رو بيد تھی يدسب باتيس برثياني کی ہیں اور اگرغصه ظامرنه کرسکے تو دل ہی دل میں ممثن اور رہج بیب ا بوتا ہے خواہ مخواہ بیٹے بیٹلائے عنم خرید ناکیا فائدہ - دوسری بات بیری ككى سے بحث مباحثه مذكياكرين كم اس ميس بھي اكثرونسي بي خرابيان بيداً ہوجاتی ہیں جن کا انجی بیان ہواا ورایک بڑی خرابی ان دولوں باق يس اور سے جوسب خرابيول سے برصكر ہے وہ يكا يے علسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گراہی کی ایسی کان میں

پرطہائی ہے جس سے خور کھی سٹر بیدا ہوجاتا ہے اور اپنے پاس اتناعلم ہیں کہ جواس سٹر کو دل سے دور کرسکے توایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا برانقصان ہونے کا ڈرہو اور اگر کوئی خواہ مخواہ مجت چیڑنے لگے تو بحق سے کہد و کہ ہم سے ایسی ہاتیں مت کرو۔ اگر ہم کو پوچینا ہی خروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤاگران سب باتوں کا خیال دکھو کے تو دوا اور پر ہمیز کو حجم کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین کے تندر ست رہوگے۔ کہمی دین کی بیاری نہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ۔

وروح سوم وروح سوم وروح المروحانا

اعلی ارشاد فرایارسول الاصالی للرعلیہ وسلم نے تم میں سے
اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے رنجاری) (علی ارشاد فرایا
رسول سلم نے تم میں سے کوئی شخص سجد میں جاکر کلام اسلہ
سریف کی دوآ بیٹیں کیوں نہ سیکھ نے یہ اس کے لئے دواؤنٹیوں کے ملنے سے
شیادہ بہترہیں اور تعین آبیتیں تین اونٹینوں سے اور چارآ بیٹیں چاراونٹیوں سے
نیادہ بہترہیں اور انگیلتی کے جینے اونٹ بول ان سب سے وہ آبیلی بہترہیں رمسلم
مثال کے طور بر کیا گیا کیونکر عرب اونٹوں کو بہت چا ہے ہو۔
وید
ایک آبیت کے مقابلہ میں بھی سادی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رمزماقی

اوراس حديث سيمعلوم بواكه الركبي فيودا قران بعي ررط ماموته والى يرطها بواس كويمي برى نعمت حاصل بوگئ دعم ارشاد فرما يا رسول الشر صلى الله عليه وسلم في حس كا قرآن خوب صاف موده ( درج بيس) فرشتول كے ساتھ ہو گاہو بندوں كے اعال اے لكھنے والے اور عربت والے اورياكي والعين اور يخض قرآن براهتا بواوراس مين الكتابواورده اس کومشکل لگتاہواس کو دو تواب ملیں کے رنجاری وسلم اف - داو تواب اس طرح سے کہ ایک قواب برصنے کا اور ایک تواب اس محنت کا كه الجيي طرح حِلتًا بنيس مكرَّ لكيف أعظا كريرهما بهو- اس مدسيت ميس كتني بر ی تسلی سے اس تخف کے لئے جس کو قرآن ایجی طرح یادہیں ہونادہ تنگ ہوكراورنااميد ہوكريسمجدكر بھوڑيند دے كرجب يادى بنيس ہوتاتو برط صنے ہی سے کیا فائدہ۔ آپ نے خوشخری دیدی کہ ایسے خص کو دو تواب لكيس مك - (على) ارشاد فرمايارسول الشرصلي نشرعليه وسلم في سركيب یں کچھ بھی قرآن رہووہ ایسا ہے جیسے اجالا گر (تریزی وداری) فالس يس تاكيد مه كدكوني مسلان قرآن سيخاني نيهونا چاستية. (عه) ارشادفرمايا رسول النه صالى للرعليه وسلم في جس تخص في كلام الشربيس سع ايك حرف پڑھااس کو ایک نیکی بلتی ہے اور ہرنیکی دس نیکی کی برا برہوتی ہے رتواس حساب سے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیال ملتی ہیں) اور میں یو س نبیں کتا اک مرایک حرف ہے بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف سے اورمیمایک حرف سے در زندی وداری) ف یہ ایک

مثال ہے اسی طرح جب بڑھنے والے نے الحسب کہا تواس میں یا کج حرف ہیں تواس پر بیاس نیکیاں ملیں گی۔ الٹراکرکتنی بڑی فضیلت ہے پس ایستخص کی مالت پرافسوس ہے کہ ذراسی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت ماصِل درك رعك ارشاد فرمايا رسول الشصلي لشرعليه وسلم فيجس في قران برط صااور اس کے حکموں بوعل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت سے د ن ایسا تاج بهنا یاجائے گاجس کی روشنی افتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گی جو د نیا کے گھرد ب میں اُس حالت میں ہو کہ افتاب تم لوگوں میں اُجائے ریعی اگر آفتاب تمارے یا س اُجائے واس وقت گروں میں کتنی روشنی ہوجائے اس روسٹنی سے بھی زیادہ اس تاج کی روشی ہوگی) سواس تفس کی نسبت تھاراکیا خیال ہو گاہیں نے خود یہ کام کیا ہے ربعنی قرآن پڑھا ہے اور اس بڑعل کیا ہے اس کا کیا کچھ مرتبہوگا) داحدوابود اؤد) ف اس صدیت میں اولاد کے قرآن برطفانے کی کتنی بڑی فضیالت ہے سوسب مسلمانوں کوجیا ہینے کہ اولاد کو ضرورقران برصائين اوراط كون كونجى الركار وبارسي بورارطهان كي فرصت منهو قوحتنا يرط عاسكوجيسا حدبيث (على ميس معلوم موااوراكر حفظ نه كراسكو توناظره مي رط صاو اور اگر حفظ كرانے كى توفيق بر توسجان الله اس كى اوريمى فضيلت بع بجيسا المجى اس كى حديث لكمت بول. (عك) ارشاد فرمايار سول الطيمالي للرعليه وسلم في جي خص قران ريم سف اوراس کوحفظ کرے اور اس کے ملال کوحلال جانے اور اس تے حرام کو

حرام مبانے دمین عقیدہ اس کے فلات ندر کھے جیسے اور والی مدیث پر عل كرف كوفرما يا تقااس مين اس يرعقيده ركھنے كوفرمايا، توالله تعالىٰ اِسْتَحْصَ كُوحِبْتُ مِين واخل كريكا اور اس كى سفارش رَنجْشْش كے لئے) امس کے گھرو الوں میں ایسے دستخفوں کے حق میں قبول فرمائے کالان سب کے لئے دوزخ لازم ہوجی کھی (احدور ندی) وابن ماجدوداری) ف اس مدیث میں حفظ رنے کی ففیدات پہلے سے بھی زیادہ سے اور ظامر سے کہ گھروالوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ال باپ ہیں تویہ سفارش خشیش کی ماں باپ کے سے یقینی سے تواس سے اپنی اولاد کوما فظ بنانے کی فضیات کس درجہ کی ثابت ہے (عث) ارشاد فوالی رسول الشمالي للرعليد وسلم في ويول كويمي ركبهي ذنك لك جامًا سعد جباس کویان پہنے جاتا ہے عض کیایارسول الله وه کون چز ہے جس سے دنوں کی صفائی ہوجائے آپ نے فرمایا موت کازیادہ دھیان ر کھنااور قرآن کا پڑھنا دبہقی شعب الایان میں) (ع2) حفرت جابِفی لله عندس روايت ب كدرسول سرصال للرعليه وسلم بماري ماس تشريف لائے اور ہم قرآن بڑھررہے تھے اور ہم میں دبیاتی لوگ بھی تھے اورا یسے بمى تقى جورب من مق دمطلب يدكه أيسند لوك ممى عقر جوبهت احيّا قرآن بذير صلة تق كيونكه ديها تبول كي تعليم كم بوتى ب اورجوع بنيل ان كى زبان عربى برط صفى بين زياده صاف بنين بوق اب في فرايا والمصت ر بوسب خلص بین (الوداؤد و بیقی) یعنی اگر بیت اجماز پر ورسکو تودل

تقوران كروا وراجها زصف واسان كوحقير يتجيس الشرتعاني ول كود كميتاي ف اس سےمعلوم بواكر خيال يذكرے كه مارى زبان صاف نبيس يا مارى عرزياده بوكني اب المانزير صاجائے كاتوسم كوثواب كيا ملے كايا شايركناه بو دىكيمورسول سلاصلى شرعليه وسلم في سب كى كيسى سلى فرمادى اورسب كو ير صفى كاحكم ديا (يدب عيشيل مشكلوة ميس بيس) دعن ارشاد فرسايا رسول سرصل سرعليوسلم في وان كى ايك آيت سنن ك مع العجى كان لكاد اس كے لئے اليي نيكى كيمى جاتى ہے جو برطعى على جاتى ہے -(اس برصنے کی کوئ مہنیں بتلائی خدا تعالی سے امید ہے کربرصنے کی کو تی مدرنهو گی بے انتہا اِستی جلی جائے گی) اور چھن اس آیت کور معے وہ البت استف كے لئے قیامت كے دن ایك نور بوكابواس نیكی مے برصف سے بھی زیادہ ہے د احد اف اللہ اکر قران کسی بڑی چزہے کہ جب تک قرآن برطنا نہ ہے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کرس ہی لیا كرے وہ مجى ۋاب ے الاال بوجائے كا - خدا كے بندوية وكي عشكافين (علا) ارشاد فرمایار بول الشرصلي مشرعليه وسلم في قرآن يرط ها كروكيول كر وہ قیامت کے روزاینے بڑھنے والوں کے لئے سفارستی بن کرائے گا (اوران كو بخبتوا ع) رمسكم رعظ ارشاد فرما يار سول سرصلي الله عليه وسلم في قرآن الرصف والاقيامت كروز آئے كا قرآن يو س كه كاكداب برور دكاراس كوجور ايبناد يج بس اس كيون كاتاج ببنادياجائے كا بيرك كااب يرورد كار اور زياده ببنا ديج يسلس

عن ت كاجورًا بهناديا جائے كا بجركيے كا اے پر داد كاراس سے نوش موجاتييس الشرتعالى اس سے نوش موجائے كا براس سے كماجانيكا كرقرآن برطقاح اور در رجون برجوها جااور مرآيت كي بدل ايك يك نیکی طُعتی جائے گی اور ندی و ابن ماجہ وخزیمہ وحاکم) ف اس بط صفے اور برط سنے کی تفصیل ایک اور صدیث میں آئی سے کرجس طرح سنبھال سنبهال كردنيامين يرصنا تقااس طرح يرط صنابه جلاما بواتيت برط صف میں اخیر ہو گی و ہاں ہی ترے رہنے گا گھر سے ارتر مذی وابوداؤدوا بن اجه وابن حبان) ديه صفير ترغيب سے يي گئي بي وف مسلانوان مدیثول میں عور کروا ورقرآن مجید حاصل کرنے میں اور اولاد کو طعانے يس كوسيشس كرو-الربوراقرآن برطف يا برهان كى فرصت دمو ومبتنا بوسك إمى كى بمت كرواكرايمي طرح يادر بوتا بواصاف اور سيح دموتا مولمبراؤمت اس ميس لكه رمواس طرح سريط صفير مجى ثواب ملتاب ار حفظ مذكر سكوناظره مي برصور يط صاو اس ي تميي برطي فضيلت ہے اگر بوراقر ان مال کرنے کی فرصت نہیں یا ہمن نہیں کسی بوراقران رط صف وا نے کے یاس بیٹے کسن ہی بیاروان سب باتوں کا قواب اور حدیثوں میں بر صفے ہواور موٹی بات سے کہ کام ضروری ہواہے اورنواب كابوتاب اسكاسالان كرنابهي فرورى بوتاب اوراس میں بھی تواب ملتا ہے بس اس قاعدہ سے قران کے را صفے راھانے كاسامان كزناجى ضرورى بو كااوراس ميس تواب بعى ملے كااورسا مان

ائس کا یہی ہے کہ ہر حاکمہ کے مسلمان ملکر قرآن کے مکتب تائم کریں اور بح ں کو قران برصوائیں اور بڑی عرکے آدمی تھی اپنے کامول میں سے مقورا ساوقت نكال كرمقور القورا قرآن سيكماكرين اورجورط صان والامفت بذیلے سب مل کراس کو گذار ہے موافق کچھ تنخوا ہ دیا کریں إسى طرح جو بحية اپنے گھرسے غريب ہوں اور اس لئے زيا دہ قسران نظر ملكيس ان كے كمانے كراہے كابندوبست كردياكريں كدوہ المينان سے قرآن مجیرخم کرسکیں اور جو اط کے جتنا قرآن پڑھتے جائیں اپنے گھر جا رعور قون أور لواكيول كوبعي يراها دياكرين أس طرح سے كھر تے سب مرداورعورت قرآن يرط هليس من الركوني سيبياره ميس مزير هريسك تووه زبانی کچھ سورتیں یا در ہے اور قرآن کے کچھ اور حقوق مجی ہیں ایک يه كموشخص متناير هد بخواه يورانواه لقوراوه اس كومبشر شفارس تاكه يا در بع الريا در د كما توريط البي را معاسب يكسان بوكياً دوسرايد كه الركسي كوقران مجيد كارجمه يرطعنه كالجمي نشوق موتوبطور فودرج ن دیکھے کہ اس میں غلط سمھ جانے کا قوی اندیشہ ہے کسی عالم سے سبق کے طورررط سے اور تیسرایک قرآن مجید کابہت ادب کرناچاہے اس کی طرف یا وی ندگرواد هر پیشریز کرواس سے اویخی جگدیرمت بنیمواس کو زمین یا فرش برمت رکھو۔ بلکه رحل یا تکیدر رکھو جو تھا یہ کہ اگر و ہ بعط جائے کئی پاک کیوے میں لیسٹ کر پاک جگرجا ل یاؤں لا پر دفن كر دو-يا پخوان په كرجب قران پژمها كرويه د مىيان ركما كردكيم

الله تعالى سے باتيس كررہے ہيں- بجرد مكيمنادل بركيسى روشنى ہوتى ہے -

روح جارم المرسي المرسول المرسين المرسول المراسين المرسين المرسين المحتال المرسين المحتال المرسين المحتال المرسين المحتال

(عل) حفرت النون سے روایت ہے کدرسول سٹرعلیہ وسلم نے ایان کی صلاوت نفیب ہو گی۔ایک وہ مخص جس کے زدیک الله اور اس كارسول صلى نشرعليه وسلم سب ماسواس زياده مجوب بمول العني عتنى محبّت اس کوالٹراوررسول کے ساتھ ہواتن کسی سے سمبو) اورایک و فیص جس کوکسی بنده سے مجتبت ہوا در کف النزمی کے لئے مجتبت ہوالعنی کئی نیوی غِ من سے مزمو محض اس وج سے ہو کہ و پخض اللہ والاسے) اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچالیا ہو رخواہ پہلے ہی سے بچائے رکھا ہو خواہ کفرسے قوبر کی اور زیج گیا) اور اس بھا ہے نے کے بعد وہ کفری طرف انے کواس قدرنا پندکرتاہے جیسے آگ میں ڈانے جانے کونا پندکرتاہے رروایت کیااس کو بخاری دسلمنے) دعلی نیز حضرت انس سے رولیت ہے کدارشا دفر ایارسول سٹرصلی سٹرعلیہ وسلم نے کرتم ہیں کوئی سخض ربورا، ایاندارنهی بوسکتاجب تک کرمیرے ساتھ اتنی مجست در کھے کراپنے والدسي بهي زياده اوراين اولادس بمي زياده اورسب أدميول سيمي

زیاده روایت کیااس کو بخاری وسلم نے رب حدثیں میشکو ہیں ہیں) (علا) حضرت النط سے روایت ہے کہ رسول نٹرصلی نٹرعلیہ وسلم ۔ تے فرما یا کدبنده ایدار رئیس بوتاجب تک کرمیرے سا تقداتن محبّت ندر کھے كتام ابل وعيال عزياده اورتام أدميول سيمبى زياده -روايت كيا اس كومسلم في اور تاري ميس عبدالله بن مشام كي روايت سع بيجيي ي كر حزب عرف في عوض كيا يارسول العربيشك مجدكوات كے سا عدست جیزوں سے زیادہ محبت ہے جزابی جان کے رسینی اپنی جان کی برارات کی مخبَّت معلوم نہیں ہوتی ۔ آپ نے فرمایا قشم اس ذات کی جس مے ہاتھ سیں میری جان ہے ایما ندار در ہو گے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبّت ن رکھو کے حفرت عرفنے عمل کیا اب توآپ کے سائقانی جان سے بھی زیادہ مجتب معلوم ہوتی ہے آپ نے فرما یا اب بورے ایا ندار مواے عرض ف اس بات کو اسانی کے ساتھ یہ اسمجدو كحفرت ورضيخ ول غوربنيل كيا تقاريه خيال كياكه ابني تكليف سي جنثا ار بہواہے دوسرے کی تکلیف سے اتناار بنیں ہوتااس سے ابنی جان زیاده بیاری معلوم بوتی بحرسوچنے سے معلوم بواکہ اگرجان دینے کا موقع آجائے توفقینی بات ہے کہ صفور سلی سرعلیہ دسلم کی جان بھانے کے لئے رسلان اپنی جان دینے کو تیار ہوجائے اسی طرح آپ کے دین ریمی جان دینے سے کہی مُن ن موڑے تواس طرح سے آپ جان سے بھی زیادہ بیارے ہوئے۔ (علم) حضرت ابن عباس سے روایت

ب كدرسول الشرصلي سترعليدوسلم في قرماياكدالله تعانى سع محبّت ركهو اس وجه سے کہ وہ تم کوغذا میں اپنی تعمیل دیتا ہے اور مجمد سے دلینی رسول الشصلي سرعليه وسلم) محبّت ركهواس وجهي كالشرتعاني كو مجمس مجس عبت ب ردایت کیا، س کورندی نے ف اس کا پیمطلب نہیں کہ صرف غذا دینے ہی سے اسٹرتعانی کے ساتھ مجبت رکھو بلک مطلب یہ ہے کہ انٹرتعالیٰ کے کالات واحبانات ہوبیشار میں اگر کسی كالمجهديين مذامنين توبياحسان توبهت ظاهر بيحب سع كسي كوانكارنبين بوسكاري بجداراس سے محبت كرد (عد) حفرت الن سے روايت ہے کیپغیر سالی سرعلیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیمائی حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول النزهیا مص کب کوہوگی آپ نے فرمایا تونے اس کے سے کیاساہاں رکھاہے (واس کے آنے کا شوق ہے) اس نے وقل کیا کرمیں نے اس کے لئے کچھ بہت نازروزہ کا سامان تو کیا نہیں گر آئی بات بع كديس الشرور سول سع مجتت ركمتا بول رسول الشصلي الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایاکہ رقیامت میں) برخض اسی کے ساتھ ہو گاجس سے وہ محبت رکھتا ہو گار سو مجمکو میرا بعنی رسون الناصلیٰ للہ عليه وسلم كاسا تخرنفيب بوركا اورجيب رسول الترصني للرعليه وسلمك ساتھ ہوگا۔ تواللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوگا) حفرت اِنس فراتے ہیں کہ يس في مسلمانول واسلام لانے (كى خوشى) كے بعد كسى بات يراتنا خوش ہوتا نہیں دیکھتاجتنا اس پرخوش ہوئے۔روایت کیاا سکونجاری کی

ف اس مدریت میرکتنی بری بشارت ہے کداگرزیاد ومباوت کاذخیرہ بنہوتواللہ ورسول کی مجتت سے آئی طری دولت ملجائے گی در حتیں تخريج إحاديث الاحيار للعراقي ميں بيں) (على) حضرت او در نحفار کي سےروایت ہے کررسول المصلی المعلیہ دسلمنے (نماز تھ میں) ایک البيت بيس تمام رات كذار كرميج كردى اوروه أيت يه بهان تعذبه اليعنى (ا برود کار) اگراپ ان کوریعی میری است کو) عذاب دیں تووه اپے کے بندے ہیں دانپ کوان پر مطرح کا اختیادہ اور اگرات ان کی مففرت فرادیں تو انسے کے نزدیک کی مشکل کام بنیں کیو ل کرا آب زبر دست بین (بڑے سے بڑا کام کرسکتے ہیں) اور تکرت والے ہیں (گنه كارون كونخشدينا بحي حكمت سے بهوگا) روايت كياس كونساني اور ابن ماجه في وفي دبلوكي في مشكوة كه حاشيد بس كهاسي داس بيت كا مضمون حف شعبى عليه السلام كاقول سيم ابني قوم كي معامليل اور غالبًادسول الشصلي الشرعليدوسلم نع اس سع ابني امت كي حالت حضور حق میں پیش کرکے ال کے لئے مغفرت کی درخواست کی قط شیخ نے پر نفظ غالبًا احتياط كے لئے فرماد ماور ندو سرااحمال موہى بنين سكتا تود يكھتے رسول الشصليال عليه وسلم كوابني امت كے سائھ كتى رائى شفقت سے كتام رات كاآرام اپنى امت برقربان كرديا اوران كے في دعا مائكة لي اورسفارش فراتے رہے کون ایسابیس ہو گاکہ اتنی بڑی شفقت سنکر سی عاشِق مذہوجائے گا۔ (علی محضرت ابو ہڑئر یہ سے دوایت ہے کہ درسول مثل

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میری داور تمہاری مالت اس شخص کی سی ہے کہ جیسے کسی لے آگ دوشن کی اور اس پر بروانے گرف لگے اور وہ ان کوسٹا گاہے مگروراس کی نہیں مانتے اور آگ میں دہنسے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تماری کر پڑو کو اگے سے سٹائا ہوں اکر دوزخ میں ے جانے والی چیزوں سے روکتا ہوں) اور تم اس میں کمسے جانے ہو (روایت کیا اس کوئاری نے) ف دیکھنے اس حدیث سے رسول ملا صلی السّرعلیه وسلم کودوزخ سے اپنی احت کو بیانے کاکتنااہتام معلوم ہوتا ہے یرمحبت بہیں وکیا ہے اگرم کوایی مجتت والے سے محتت دہو توافسوس ہے۔ رعث حفرت عباس بن مردان سے روایت ہے کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في ابني است كے ليئے عوفه كى شام كومغفرت كى د عافر مائى آب كوجاب دياكياكيس في ان كى مغفرت كردى بحبسز حقوق العباد كے كه دائس ميں ظالم سے مطلوم كا بدله ضروراوں كا (اور بددن عذاب مغفرت ننموگی، آپ نے عص کیا اے پرورد کاداگراپ چاہیں تومظلوم کو رائس کے حق کا عوض ) جنت سے دے کر نا رہم کی مغفرت فرما سكتة بين مراس شام كويه دعا قبول نبين بوني يهرجب مزولفريل أب كونج بوئي آب في بعروبي دعاكي اوراب كي دروك قبول بوكئ بس آب بمنع اورحضرت ابوبكرا ورحضرت عرائك يوجه يرآب في فراياجب الليس كومعلوم بواكه الله تفالي فيرى دعا قبول كرى اورميرى امسة كى مغفرت فرمادى خاك ليكراييغ مرير وأل تاتها

اور ہائے و انے کرتا تھا مجھ کواس کا اضطراب دیکھیکر ہنسی آگئی۔روایت کیااس کوابن ماجے اوراس کے قریب قریب بیقی نے۔ ف اس مديث كايمطلب نهيس كه حقوق العباد على الاطلاق بدون منزامعاف ہوجائیں گے اور مذیب مطلب ہے کہ خاص حج کرنے سے بدون سزا معاف ہوجائیں مے بلکقبل اس دعا کے قبدل ہونے کے دواحمال تھے ایک بیا کرحقوق العباد کی سنرایس بمیشدر منابراے دوسرای کیجنمیس بهشه ر منائه بولیکن سزا فرور بو- ابجهنمین اس دعا کے قبول بو ذکے بعد واو وعدے ہوگئے ایک پرکہ بعد سنراکہ جی البہ علی ضرور نجات ہوجائے گی دوسرا پیر کرمیف د فعہ بدد ن سنرا بھی اس طور پر بخیات ہوجائے گی کہ مطلوم کو معتیں دے کراس سے راضی نامہ دلوایاجائے گا۔ ف عور کرنے ومكيموآب كواس قانون كى منظورى لين يس كس قدر فكراو رتكليف موتى ي كيااب بهي قلب مين أب كي مجسّت كابوش نهيس المتا. (ع في صرف عبائل بن عروبن العاص سے روایت ہےجس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی النُّر علیه وسلم نے وہ ایتیں پڑھیں جن میں حضرت ابراہیم علیانسلام اورحضرت عیسی علیہ السّلام کی و عالیں اپنی امت کے لئے مذکور میں اور ( دعائے لنے ) اپنے دونوں ہائم اُٹھائے اورومن کیا اے اللہ میری اُمّت میری اُمّت حق تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محد رصلی السّرعلیہ وسمی کے پاس جاؤ اور یول تو تہارا پر ورد گارجانتا ہی سے اورائن سے پوچھو آپ کے دونے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا رسول اللہ

نملى الشرعليه وسلم مضبو كجيم كها عقاان كوبتلاياحي تعالى في جربل علياسلاً سے فرمایا محرکے یاس جاو اور کہوہم آپ کو آپ کی است کے معاملیس نِشْ كرديس مح اور رفخ مذويس كے ۔ روايت كيااس كومسلم في ۔ ت ابن عباس كاقول مع كراب وكبي بعي خوش منهول كاراب است میں سے ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے (درمنشورعن الخطیب ار الله تعالى في وعده فرايا ہے آب كے خوش كرف كا انشار الله تعالى " آپ کاایک اُمتی بھی دوزخ میں مارسے گا۔ اے مسلانو بیسب رئیس النعتين حب ذات كى بركت سے نصيب ہوئيں اگرائ سے مجتب را دوگر توس سے کروگے (عظے) حضرت عرض سے روایت سے کہ ایک شخص تھا جى كانام عبدالله اورلقب حارسقارسول اللصلى الله عليه وسلم نے ال كوستراب نوستى ميس سنرامجي دى تقى ايك دفعه يمر لاياليا اورسنرا كا ملم بوكرسز المجي دى كئ ايك شخف في كما الداس يرلعنت كر كِي كُثرت سے اس كولايا جاتا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الى پرلعنت مذكرو والترميرا بيعلم مع كدية فدا اور رسول سے مجتب رطتام - روایت کیااس کوابودا دونے وف خدا ورسول صی الله على وسلم سع محبّت ركھنے كىكتى قدر فرما ئىڭى كە آننا براگنا وكرنے يربعي اس برلعنت کی ام ازت بہیں دی گئی اے مسلمانوایسی مفت کی دولت جى ملى د محنت ردمشقت كال نصيب بوتى ب اس كولا كقر سے من دینااپنی رنگ رنگ میں الٹرورسول صلی الٹرعلیہ وسلم کی مجتّب اور عِشق سالینااور رَجالینا (به حدثیں مشکوۃ میں ہیں اور ایک درمنتور کی ہے جس میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ روح کی تیجم

اعتقاد تقديرول كعنق يريز في الانااور اعتقاد تقديرول كعني يريز في الانااور خدانتهالي يرهم وسنه رتهنا

اس اعتقاد اوراس على بين يه فائد علي داله السي بي ميسب ياربياني كاوا تعبرواس سے دل مضبوط رہے كاليجيد كاكرالله تعالى كو یہی منظور تقالس کے خلاف ہوئیں سکتا تھا اور وہ جب جا سے گا اس كود فع كردے كا (ب) جب يسجم كاقواگراس مصيبت كے دور ہونے میں در می لگے گی قریشان اور مایوس اور دل کمزور نہوگا رج) نز جب يتجديًا وَلُونَى تدبر أس مصيبت كے دفع كرنے كى السي مذكرے كا جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔ یوں مجھے کاکرمصیب توبد دن خدا تعالیٰ کے چاہے ہوتے دفع ہو گئنیں مرضواتما فی کوکیوں اراض کیا ردی نیز استجعفے کے بعدسب تدبروں کے ساتھ سیخص دعابیں بھی مشغول کو کا کیوں کہ پیجم کاکرجب اُسی کے چاہنے سے یہ صیبت کل سکتی ہے تو المی سے وض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے بھرد عامیں لگ جلنے سے اللہ تمانی سے علاقہ برمرجائے گاجوتام راحوں کی جراب (ا) نیز جب بركاميس يقين بوكاكه الله تعالى بى كے كرنے سے ہوتا ہے توسى

كاميابي ميں اپني کسي تدبير بالتجويراس كوناز اور فخراور دعولي مذبوكا يقال ان سب فائدوں كاير برواكه يشخص كامياني ميں شكركرے كااور ناكامي میں صرکے گااور ہی فائدے اس مسلئے اسٹر ترانی نے اس آیت میں بطورفلاصه بتلائ بنس رككيلة اسواعلى مافاتكمود لاتفنحوا عااتاكم الانة ستوهدين اوراس منلہ کا پرمطلب بنیں کہ تقدر کا بہانہ کرکے سٹر بعیت کے موافق ضرورى تدبيركو بهي حيور دے بلك يخص توكمزور تدبيركو بھي ناچيورے كا اورائس بیں بھی امیدر کھے گاکہ خدا تعانی اس بیں بھی اڑ دے سکتاہے اس لنے کبھی ہمت نہ ہارے گا۔ جیسے بعض لوگوں کو فیلطی ہوجاتی سب وردین تور کی چیز ہے دیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ممتی کی بُران صديث بين أي بي اين عرف بن مالك في دوايت كيا بدك بى صلى الشرعليه وسلم في ايك مقدمه كافيصله فرما ياق بارف والاكبف ديخ حسبی الله دنوانول دمطلب به کدفدای مرضی میری قسمت احتواصلی استر عليه وسلمن فرما باكه الشرتعالى كميمتي كونا يسند فرما ماسي ليكن بوشياري سے كام لو ربعنى كوشيس وتدبيس كمتبي مت كرو يرجب كن كامتدار قابوسے با سربومائے تب كوسى الله دىفدادكى مرسى ميرى قسمت (ابوداؤر) يمضمون توبيج ميں اس مسلے كے فائدے تبلانے اورغلطیوں سے بچانے کے لئے آگیا تھااب وہ حدیثیں لکمی جاتی ہیں جن میں اس منله کاذکرہے۔

(على) حفرت جارسے دوایدن ہے کہ رسول لٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے

فرایاتم میں کوئی شخص مومن نہو گاجب تک کہ تقدیریرایان نہ لا سے ائس کی بھلائی پر بھی اورائس کی برائی پر بھی پہانتک کہ نیٹین کریے کہوبات واقع بونے والی تھی وہ اس سے مٹنے والی منتھی اور جوبات اس سے ہٹنے والی بھی وہ اس پروا قع ہونے والی ناتھی ( ترندی) رعلى ابن عباس سے روایت ہے کہ میں بنی صلی الشرعلیہ وسلم کے پیچیے مقاآب نے مجمد سے فرایا اے رطمے میں مجھ کوچند باتیں بتسلاما ہوں الله تعالى كاخيال ركدوه ترى حفاظت فرتے كا - الله تعالى كاخيال ركھ تواس كواپنے سامنے ربعني قريب) پائے كا جب جھ كوكچھ مانكنا ہوتو الله تعالى سے مانگ اور تجمد كوجب مد دچا منا موتواللہ تعالیٰ سے مددچا اور بہ بقین کرنے کہ تمام گروہ اگراس بات پرمتفق ہوجا میں کہ مجھ کو كى بات سے نفع بنياديں تو تحجه كو مركز نفع نہيں بہنيا سكتے بجزايسي چيز كے جواللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لكھ كى تھى اور اگر دہ سب اس بات پر متفق ہوجا ئیں کہ مجھ کوکسی بات سے حزر ہنجادیں تو مجھ کو ہرگر حزر نہیں بني سكتے بجزايسي چيز كے جواللہ تعالى نے يترے لئے لكمدى تقى رزندى) (عظ) حضرت ابودرداؤد سے روایت ہے کا اللہ تعالی نے تام بندول کی یا پنج بیزوں سے فراغت فرادی ہے اس کی عرصے اور اُس کے رزق سے اور اس ع عل سے اور اس کے دفع ہونے کی جگداوریہ كردانجام) مين سعيد سے ياشقي سے راحدو بزار وكبيروا وسط -(علم) حزت معاور سے روایت ہے کہ رسول الشم

صلی الله علیه وسلم نے فرما یاکسی ایسی چیز پر آگے مت برط صحب کی نسبت يترايينيال موكدين الميح بطعكاس كوحاصل كرو ب كااكر حيد الشرتعالي ف اس کومقدر مذکیا ہوا ورکسی ایسی چیز سے سی معیم مت مائے جس کی نسبت يتراينيال موكه وه ميري يحيي بَنْ سي مل جائي الرح اللّرتعاني في أس كومقدركرديا بو- (كبيروا وسط) ف يعنى يدونول كان فلط بين بلك جوجيز مقدر نهيس وه أكمّ رطعنے سے بھی عال نہيں مسكّى اس لنے اس گان سے آگے بڑھناہے کار اور اسی طرح جوجے مقدرے وه سِنْنَ اور بحين سي مل نهين سكتى اس كنان سي بينا باكار-(عے) حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی لٹرعلیہ ولم نے فرمایا کراینے نفع کی جیز کو کوٹیش سے صاصل کرا ورا لٹرسے مددجاہ اورسمت مت باراور الر تجدير كونى واقعه بطحائ تويون مت كهه كذار میں یوں کر اتوایسا ایسا ہوجا الاسکن ایسے وقت میں بوں کر کالاتعالی نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جواس کومنظور مہوااٹس نے دہی کیا رمسلم يهان تك كى مديثين جمع الفوائد سے نقل كى ئنى بين -ان مدينوں بين زیاده تقدیر کابیان تقاآ کے وہ آئینی اور مدشیں ہیں جن میں زیادہ توكل كااور كي كي تقدير كابيان ہے رعلا) ارشاد فرمايا الله تعالى نے پير (مثوره لِنفِ نَے بعد) جب آپ دایک جانب) را اُٹے بختہ کرلیں سو خداتعالیٰ براعماد رکرے اس کام کوکر ڈالا) کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعماد کرنے والوں سے رجوخدانقانی پراعتاد رکھیں محبّت فریاتے ہیں۔

(آل وان) ف اس سے برط صار کیا دولت ہو گی کہ خدار مجمر وسدر کھنے والورس الله تفالي كومجس بهجس تض سے خدا تعالیٰ كومجست مواس كى فلاح میں کس کوشبہوسکتاہے اوراس آیت سے بیھی معلوم ہواکہ توکل ك القرتد بركائي حكم بع كيول كمشوره توتد براي كے لئے بوتا - بع-البتد تدبير يربيروسه كرنان جاسة بلك تدبيركر كيمي بعروسه خداسي يرمونا چاہئے۔ (عد) ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسے رمخلص) لوگ ہیں کہ رنبض او کو س منے جوان سے آکر کہاکہ ان لوکوں نے دنینی کفار مکت فی تمہا ہے (مقابد کے بنے) براسان جع کیاہے سوئم کواُن سے اندست کرنا جا سے تو ائس رنجر ) نے اُن کے رجوشِ ) ایمان کواور زیادہ کر دیااور انہا بیٹ استقلا سے یہ) کدربات کوختم کردیا کہم کوحق تعالیٰ رسب ہمات میں) کافی ہے اورومی سب کام سیرد کرنے کے لئے اچھاہے (یہی سیرد کرنا توکل ہے) بس يرلوك خدا تعالى كأنعبت اورفضل سے العنی ثواب اور نفع تجارت سے برے ہونے واپس آئے کہ ان کوکوئی ناگواری ذرابیش بنیں ان اور وہ لوگ (اس واقعدیں) رضائے حق کے تابع رہے اسی کی برولت برطرح كي نعمتول سے سرفراز ہوئے اور الله تعالیٰ برُ اُفضل والاہح داک عل ف - ان آیتوں میں ایک قصة کی طرف اشارہ ہے جس میں صحابہ کو دنیا اوردین دونوں کا فائدہ ہواالٹر تعالیٰ یہ تبلاّناہے کہ یہ دونوں دولتیں توكل كى بدولت لميس - (عث) فرمايًا الله تعالى في أب فرما ديجية كه مهم ير كوئى ما دية نهيس يؤسكنا لكروي جوالله تعالى في مأرب لي مقدر فرايا ب

وہ ہمارا مالک ہے رسیں مالک حقیقی جو تخبیز کرے بندہ کواس پرراضی ہنا واجب ہے) اور ہماری کیا تخفیص ہے الٹرکے توسب مسلاقوں کو اینےسب کام سپرد رکھنے جاہتیں (دوسری بات یہ فرماد یجئے) کہ ہماہے لے میسی اجبی مالت بہتر ہے ایسے می فتی کی مالت ہمی باعتبارانجام کے بهترے کہ اس میں درجات بڑھتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں) تم تو ہمارے حق میں دو بہتر ہوں ہیں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو۔ رتوب ف- اس سے ثابت ہواکہ توکل کا اڑیہ سے کہ اگر کو نی ناگواری می بیش آئے توائس سے بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکدائس کو بھی بہتری ہی مجعقے بين اگر دينا بين بهي اس كانلهورية بهو تو آخرت بين ضرور بهو گانويبالااصلي كرب اور دى بعلائى بهيشه كام آنے والى سے (عاف) فرمايا الله تعالى نے اور موسى عليه السلام نے رجب بني اسرائيل كوفرعون كے للم سے سوف میں دیکھاتوان سے) فرمادیاکہ اے نیری قوم اگر تم رہیجے دل سے) اللہ پر ایان رکھتے ہوتو رسوج بیارمت کروبلک اس پر توکل کرو اگر تم داس کی) اطاعت كرنے والے ہوانہوں نے (جواب بیس) عوض كياكم فاللهي يرتوكل كيا) بعداس كے الله تعانی سے دعائی كر، اے ہمارے پر وردگار بمحان ظالم بوگوں كانخفه مشق مذبناا درہم كوا بني رحمت كاصدقه ان كافر لوگوں سے نجات وے رفعن جب تک ہم یران کی حکومت مقدر ہے ظلم دزرنے یائیں اور بھران کی حکومت ہی کے وائرہ سے نکال و یجئے ربونس) ف اس سے معلوم ہواکہ توکل کے ساتھ دعا زیادہ مفید ہوتی ہ

رعنك فرمايا الله تعالى في جو تخص الله تعالى يرنوكل كركاتو الله تعب لي اس كے كام بنانے كے لئے كافى ہے -اور يہ كام بنا نامام ہے ظاہراً بھى ہو ماص باطناً۔ ف دیکھنے توکل رکسیاعجب وعدہ فرمایا ہے اور اصلاح باطناً أس وقت تومعلوم نهني موتى مكربهت ملد تمجيمين آجاتي يو. رعلاً) حفرت سع شعر وابيت سع كدر سول النه صلى الشرعليد وسلم نے فرایا ادمی کی سعاوت برہے کہ خدا تعالیٰ نے جواس کے لئے مقدر فرایا اس پرراضی رہے اور آ دمی کی محرومی یہ ہے کہ خداتعانی سے خیر ما ٹکٹنا چیوڑدے اور یہ بھی محرومی ہے کفداتعالیٰ نے بواس کے لئے مقد ر فرمایایانس سے ناراض ہو (احدور ندی) رعظ ) حفرت عمروبن العاص سے روا بت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ٹر مایاکہ آدمی کادل (تعلقات کے) ہرمیدان میں شاخ شاخ رہتا ہے روجس نے اپنے دل كوبرشاخ كيجيع دال دياالله تعالى يرواه مجى نهيس كرتا بنواه وكسي ميدان ميں ملاك بنوجائے اور جو تحض الله تعالى پر تكل كرتا ہم اللہ تعالى سب شاخوں ہیں اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے (ابن اجم) ف یعنی اص کویریشانی اورمشکلیس نهیس موتیس یه دوحد شین مشکوه میس بی (علا) خفرت عمران بن حصين سے روايت ہے كدسول للصلي لله عليه وسلم في فرما يا جو تخص (ايني دل سے) الله تعالیٰ مي کامور سے الله تعالى اش كوسب ذمة داريون كى كفايت فرما ما المع إوراس كوأيسي مگه سے رز ق دیتا ہے کہ اس کا گان بھی نہیں ہونا اور جوتھ و نیسا کا مورہ اللہ تعانیٰ اس کو دنیاہی کے حوالہ کر دیتا ہے دابوالشنے ) یہ دیت ہے کہ ترغیب و ترہیب ہیں ہے (عال) حضرت اس فنے سے کو ایک اور فی کو باند مکر کر سے کہ تول کر وف یعنی توکل میں تدبیر کی ما فخت نہیں ہا ہم سے تدبیر کر ہے دل سے اللہ بر توکل کرے اور اس تدبیر بر بھر و سر مذکرے ۔ (عال) اور فی کو اور اس تدبیر بر بھر و سر مذکرے ۔ (عال) اور فی سے روایت ہے کہ در بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور حمالہ بھونک کیا تقدیر بی ماج ، وفع آجائے گا ہے حدیث تخریج عواتی میں ہے ۔ دوایا جمالہ بھونک سے نفع آجائے گا ہے حدیث تخریج عواتی میں ہے ۔ دوایا جمالہ بھونک سے نفع آجائے گا ہے حدیث تخریج عواتی میں ہے ۔ دوایا جمالہ بول ای ای آبیوں اور حدیثوں سے سبق لوکسی ہی وشواری بیش آئے دل تھوڑ است کر و - اور دین میں کچے مت بنو خدا تعالیا کے میں دوایا کیا ۔

روح<sup>ث</sup>شم دعاماً نگنا

یغی جس چیزی نمرورت موخواه وه دیناکاکام مویا دین کا اور خواه اس میں اپنی بھی کوشیش کرناپڑے اورخواه اپنی کوسٹیش اور قابوسے با ہر ہوسب صلاقعالی سے مانگاکرے بیکن اتناخیال ضروری سے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہواس میں سب بایتس انگیس جیسے کو فی کھیںتی یا

سوداگری کرتاہے تو محنت اورسامان بھی کرناچاہے کرفداتعالی سے دعا بھی مانگنا جاستے کہ اے اللہ اس میں برکت فرما اور قصان سے بجا۔ ياكوني دستمن ستأنئے خواہ دنیا کا دستمن یا دین کا دستمن توانس سے بچنے کی تدبیر بھی کرناچاہتے خواہ وہ تدبیراینے قابد کی ہوخواہ حاکمے مدد لینا پڑے لكراس تدبير تمح ما تخ خدا تعانی سے بھی و عاما نگناچا ہے لا استراس دسمن كوزير كردك يا شلاكوني بهار موتو دوا دار وتعبى كراجا سيخ كرفاتمالي سے بھی د عامانگنا چاہتے کہ اے اللہ اس بیاری کو کھودے یا اپنے یاس كحدال سے تواس كى حفاظت كاسان بھى كرناما سے جي مفدوط مكان نیں مفبوط مضبوط قفل لگا کرر کھنایا گھروالوں نے یا نوکر ں کے ذریعہ سے اس کاپہرہ دینا، دیکھ بھال رکھنا گراس کے ساتھ خدا فانی سے دعاہمی مانكناچاسنة كراب النراس كوجورول سے محفوظ ركھ بيمثلاً كوئي مقدمه كرد كماسے ياس بركسى نے كر ركھا ہے ۔ تواس كى بير دى بھى كرناچاہتے . وكيل اوركوابهو لكا أتظام بمي كرناجا سنة - نكراس يحما عد خداتها في سے دعا بھی کرناچا سنے کہ اللہ اس مقدمہ میں مجھ کوفتے ہے اور ظالم کے سترسع مجد كو بجا- يا قرأن اورعلم دين حاصل كرر بابية تواس مين جي لكاكر یا بندی سے محتت بھی کرناچاہے نگراس کے ساتھ دعامی کرنا چاہتے كالشراس كوأسان كردے اور ميرے ذمين بيس اس رُجادے يا ناز روزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزر گوں کے بتلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے توسشی ا ورفنس کے حیار بہا ناکا مقابر کر کے ہمت کے

ساتهاس کو سنجانا چاہنے گر دعا بھی کرتارہے کہ اے اللہمیری مدد کر اور مجھ کواس کی ہمیشہ توفیق دے اوراس کو قبول فرمایہ بنورنہ کے ملور پر جنب مثالیں مکعدی ہیں بركام اور مصيبت يس اسى طرح جوائي كرنے كى تربرسے وہ می کرے اورسب تدبروں کے ساتھ الٹرتمانی سے خوب عاجزى اورتوتجه كے ساتھ ع فن مجى كرتارہ اورجس كام يس تدبيركا كجورفل نہیں اس میں تو تمام کوشیش دعاہی میں خرج کرنا ضرور ہے جیسے ارش کا ہوا یا اولاد کا زند ، رمنا ایکی بیاری کاعلاج بیاری سے اجھا ہوجا آیا نفس شیطا كاردبهكاأيا وبااور طاعون سے محفوظ رمنايا قابويا فته ظالموں كے مشرسے بجنا ان كامو و كابنانے والو بجز خداتمانى كے كوئى برائے نام بھى بنين اس لئے تربرك كامول مين مناحصة تدبيركا سه ان عدبير ك كامول مين وه حستدبر كالمى دعا يويل خرج كرناجامية ، فون تدبرك كامو ليس توكيدير اور کھید عا ہے اور بند برے کا بول میں تدبری حاکمی دعاہی ہے۔ تواس میں زیادہ دعامونی اور دعافقط اس کانام نہیں کہ دومار اتیں ياور لا ور نازول يورس كومرف زبان سے الموخة كى طرح برط حدويا-سوید عانہیں ہے محض دعای نقل ہے۔ دعای حقیقت الترتعالیٰ کے دربارمین ورخواست بیش کرنام سوحس طرح ماکم کے بہاں درخواست دیتے میں کم سے کم وہا اس طرح تو کرنا چاہئے کہ درخواست دینے کے وقت المحميل بعى الني الحد للي بوقي بين دل بعي بمتن الدمري بوتا بوصورت ہی ماجزوں کی سی بناتے ہیں اگرز بائی کھرع من کرنا ہوتا ہے تو کیسے ارب سے

گفتگوكرتے ہيں اورايني عضى منطور مونے كے لئے يورا زور لكاتے ہيں اوراس کوفین و لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہم کو آپ سے پوری امیدسے کہ مادی درخواست پر بوری توجہ فرمائی جائے کی پیر می عاضی کے موافق حكم منهوا اور حاكم عرضى دينے والے كے رامنے افسوس ظاہركرے كهمارى مضى كے موافق تمارا كام زبوا توريخف فوراً يہ جواب ديتا ہے كہ حنور محجه كوكوني ربخ ياشكايت بنيل معلمين قانون مي سيجان ديقي ياميري يري يسكى رە كئى تىقى يىھنولىنى كىچىكى نېس فرمائى اوراگراس حاجىت كى آئندە بىلى فروز بموتوكت المركي كجهكونا اميدى نبيتي عرض كرتارم وكاورالي بات تويي كركجه كوحنوكي مهرابي كام وفي سوزياده بيارى چزې كام توخال قت يا محدود درج كي چريم صنع كي ميراني تو عرام كاورغيرى ودورج كى دولت اورنعمت واعسلانو! دل ميس سويو كراتم وعاما نكف كے وقت اور د عامانكنے كے بعد جب اس كاكوني فلمورنہ مو خداتانی کے ساتھ ایسائی برتاؤ کرتے ہو۔ سوچوا ورسٹر او جب یہ برتا و نہیں رتے توانی دعاکوئی درخواست کس منہ سے کہتے ہو تدوا قعیس کمی بتناری بی طرف سے سے جس سے وہ و عادر خواست ندری اوراش طرف سے تواتی رعایت ہے کہ در خواست دینے کا وقت بھی معین بنیں فرایا۔ وقت بے وقت جب ما ہوع ف معروض کر لو۔ خار و ل کے بعد کاوقت بھی تم ی نے تھیرار کھا ہے البتہ وہ وقت دو سرے وقتوں سے زیادہ بركت كأب سواس وقت زياده وعاكرو باقي اور وتقول ميس بعي اس كا سلسلماري ركهوس وقت جوعاجت ياداكي فوراسي دل سے بازبان م

بھی انگنائروع کر دجب دعا کی عقیقت معلوم ہو گئی تواس حقیقت کے موافق دعا مائكو ميرومكيموركت بوقى ہے اور بركت كارمطلب نہيں كرجو الكوكي دى ملجائ كالبعى تووى چيز للجاتى سے جيسے كوئى آخرت كى چيزانكے كيول كدوه بنده كے لئے معلائى بى معلائى ہے البتدائس ميں ايان اور ا طاعت مشرط ہے کیوں کہ وہاں کی چیزیں قانوناً استخص کومل سکتی ہمیل ور سمی دہ چزا گئی موئی نہیں ملتی جیسے دنیا کی چزیں مانگے کیوں کروہ بندہ کے لے کہمی معلائی ہے، کہمی جرائی جب الشرقعالی کے نزدیک مجلائی ہوتی ہے اس کو ملجاتی ہے اورجب برائی ہوتی ہے توہیں ملتی جیسے باب بخیے کو یسے انگنے رکھبی دیدیتا ہے اور کہمی نہیں دیتا جب وہ دیکیتا ہے کہ یہ اس سے انسی چرخ پد کر کھائے گاجی سے حکیم نے منع کر رکھا ہے قورکت كامطلب ينهي سے كروه مائكى موئى جزلجائے بلكركت كامطلب يرب كدد عاكرنے سے حق تعانى كى توجة بنده كى طرف بوجاتى سے اور اگروہ خريمى کی مصلحت سے منطعے تو دعائی برکت سے بندہ کے دل بین ستی اور قوت پیداہوماتی ہے اور ریشانی اور کمزوری ماتی رہتی ہے اور براتری تالیٰ كى اس خاص توجة كابوتا ہے جود عاكرنے سے بنده كے طرف حق تعالىٰ كو بوجاتى ہے اور يبي توتجه خاص اجابت كاوه لقيني درجہ سے جس كاوعدہ حق تغانی کی طرف سے د عاکرنے والے کے لئے ہوا ہے اور اس حاجت كاعطافر ماوينيانيه أجانبت كادوسرا درحب سيحس كاوعده ملاسترطنهيس ملكه اس سنرطسے سے کرمندہ کی صلحت کے خلاف نہ ہواور کی توجیفاص ع

جس کے سامنے بڑی سے بڑی حاجت اور دولت کو ٹی چیز بہیں اور ہی قرضہ خاص بندہ کی جمل ہونجی سے دینا بیں بھی اس کھتے تھی اور دائمی راحت نصیدب ہوئی سے اور آخرت میں بھی غیرمحدو داور ابدی نعمت اور صلاوت نصیدب ہوئی تو وعا میں اس برکت کے ہوئے ہوئے دعا کرنے والے کو خسارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب گنجائش ہے۔

اب دو ویار صریثین د عالی فضیلت اور آ داب میں لکھت ہوں عك وحضرت ابوہر ریرہ سے روایت ہے كه رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا بندہ کی دیا فبدل ہوتی ہے تا وقلتیک کی گناہ یارشتہ داروں کے ساتھ برسلو کی کی دعان کرے جب تک کجلدی نه مجانے۔ عض کیا گیا یارسول لله جلدی میانے کاکیا مطلب ہے۔ آپ نے فرایا جلدی مجا اُ یہ ہے کروں کہنے لگے کمیں نے باربار دعائی مگرفتول ہوتی ہوتی نہیں دیکھتا سو دعاکرنے سے تفك جائة اور دعاكر تا جمور دے رسلم عن اس میں تاكيد ہے۔ اس بات کی کد گوتبول نہو مگر برابر کے جائے اس کے متعلق اور بیان آج کا بو عمل محضرت ابو ہر پر وست روایت ہے کہ رسول انٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا خداتانی کے زویک دعاسے برط صکر کوئی جیز قدر کی نہیں و ترمذی وابن ماجه) عط رحضرت ابن عرض روايت مع كدرسول الشميلي الله علیہ وسلم نے فرایاکہ وعاً برحزسے کام دیتی ہے الی بلاسے بھی جو کہ نازل موصى مواورانسي بلاسع بحي جوكه أنجي نازل نبيس موتي سواس بند كان خدادعا كولمةً إندعو (ترندي واحر)عظ -حفرت ابوم درجة سے روایت ہے كہ

رسول الشصلي الشرعليه وسلم في فرايا يتخف الشرتعالي سع دعانهيس كرا الشرتفاني اس يرغضة كرتاب ورتدى ف البية جب كواس كي دهن اور وهيان سے فرصت نه مووه اس ميں داخل نہيں۔ عظے حضرت ابد ہرايا سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللَّه تعالیٰ سے ايسى حالت ميں دعاكياكروكرتم قبوليت كايقين ركھاكرواور بيجان ركھوك الشرتعالى ففلت سے بھرے دل سے دعاقبول نہیں کرتا۔ (ترندی) ف - تودعا خوب توجة سے كرنا كيا سے اوراجابت كے دودر جے بيان كے گئے ہیں وہی قبولیت کے بھی ہیں کیوں کہ دونوں ایک ہی چزہیں اور ایک درجہ اس کاعام ہے جواگلی صدیت میں اتا ہے علے حضرت ابوسعید خدرةى سے روایت سے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا كونى ایسامسلان نہیں جو کوئی دعاکرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ ہو گالٹہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کوئلن چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ یاتوفی الحال دہی مانگی ہونی چیزدے ویتاہے اور یا اس کو آخرت کے۔ لئے ذخیرہ کر دئیا ہے اور یا کوئی ایسی ہی بڑائی اس سے ہٹا دیتا ہے صحابط نے وض کیاکہ اس مالت میں توہم خوب کڑٹ سے وعاکریں کے اسے فرا یافدا کے بہاں اس سے بھی ڈیا وہ رعطاکی )کڑت ہو اص ف رضلاصديد سے كدكوني دعاخالى نبيں جاتى - على رحصرت النوسي روایت ہے کدرسول المرصلی المسرعلیہ وسلم نے فرمایاکہ متم میں سے بتخص كوايني رب سے سب ماجتيں مانگنا چائين (اور ثابت كي روايت

یں ہے کہ) یہاں تک کراس سے نک بھی مانگے اور جوتی کا تشہ فوط مبائے وہ جی اسی حقرچیز وہ جی اسی حقرچیز اسی حقرچیز اسی حقرچیز استے براے سے کیانا نگے۔ اُن کے نزدیک قرفری چیز بھی چھوٹی ہی ہے۔

نیک لوگول کے پاس بیطینا

تاكە أن سے اچھى باتيں سنيں - أن سے اچھی خصلتيں سيكھيں اور جواوك ينك كذر كئے ہيں اُن كے اچھے مالات كى كتابيں يوسكريا يوصوار ان کے مالات معلوم کرناکہ یہی ایساری سے جیسے گویاان کے پاس بی بيليه كرائن سے بائيں سنيں اوران سے اچھي خصلتيں سيكه ليس. ف يونك انسان کے اندراسٹر تعالی نے برخاصیت رکھی ہے کہ دوررے انسان كي خيالات اور حالات سے برت جلدا در برت قوت كراكة اور بدون کسی خاص کوشیش کے از قبول کرلیاہے اچھا اڑ بھی اور دازھی اس لنے اچی سجنت بہت می بڑے فائدے کی چیز ہے اور اسی طرح برئ صحبت برك نقفان كي جزب اوراجي صحبت ايستخف كي مجت سے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باقوں کی واتفیت بھی ہو اور حبن كي عقيد يهي ليهم ون المرك وبدعت اور دنياكي رسمول سے بچیا ہو، اعال بھی اچھ ہوں لین دین صاف ہوملال وحرام کی احتیا طاہو، اخلاق ظاہری علی اچھ ہوں مزاج میں عاجزی ہوکسی کوبے

وجر تكليف ردية ابوغريون ماجتندون كوذليل سمجمة أبوء اخلاق بالمي بمي الصحيمون خداتها لي كي محبّت اوراس كانوف ول مين ركفتا به ودنيا كالالج د ليس مذر كمتامو، دين كے مقابله ميں مال اور راحت اور آروكي پر واہ نہ دکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دینا کی زندگی کوعز پر نہ دکھتا ہو برمال میں صبر د شاکر تا ہوستخف میں یہ باتیں یا بی جا کیں اس کی صحبت اکسیرہے اور حس تنخف کوان باقد ں کی پوری پہنان نرموسکے اس کے لیے یر بیجان سے کہ اپنے ز مانے کے نیک لوگ رجن کو اکر مسلمان عام طور بر نيك تجحفة بون ايسے نيك وك ) جس مخف كوا حِما كمتے بول ادردي یا نج باراس کے پاس بیٹھنے سے جری باقوں سے دل سٹنے لگے اور نیک باتوں كى طرف و ل جيكنے لگے بس تم اس كواچھا تجھواورا س كى محبت انتہا کرواور جس تخف میں بڑی باتیں دمھی جانیں بدون کسی تحت مجبوری کے اس سے میل جول مت کر وکہ اس سے دین توبائل تباہ ہوجاتا ہے اور بعض دفعه دنباكابعي نقصان بوما تاسيرتهمي تومان كاكركسي تكليف إيرشافي كاسامنا بوجا آسے اوركبي مال كاكربرى مكرخرج موكيايا وهوكرمين أكر کسی کودید یاخوا مخبت کے جوش میں اکرمفت دید باخواہ قرص کے طوریردیا تھا پیمروسول نہوا اور سجی آبر د کاکر بروں کے ساتھ یہ بھی رسواوبدنام موا- اورحب شخف مين سراحجي علامتين معلوم بهون اور مزجى علامتين اس پر كمان تونيك ركهواس كي صحبت مت لفتياركرو غرض بخربہ سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مصبوط

ہونے میں بڑا دخل ہے اور اسی طرح صحبت بدکو وین کے بگرانے میں ور ول مح كمزور مهونے ميں إب چند آئيس اور حدیثیں صحبت نیک كی تاب س اور صحبت بدى ندمت بن كلهى جاتى بين على - ارشاد فرمايالله تعالى نے اے اہان والواللہ تعالی سے ڈرواور جولوگ (دین کے ملے اور ) كيح بين ال ك سائقد موف سائقد سخ بين ظامرى سحبت بني آلئي اور ان كى داه بطينا بهى أكياعك - ارشاد فرمايا الله تعالى في اور دا عمالمب جب توان وگوں کو دیکھے جوہاری آیات راور احکام ) میں عیب جوتی كررب ميں توان دكوں ركے ياس بيشنے سے كناره كن بوجايمان تك كهوه كونى ادر بات ميس لك جاميس اورا كرمجم كوشيطان بهلات رمعني ايسي محلس میں بیٹھنے کی مانعت یادندرہے) تورجب یاد آجائے) یاد آنے کے بعد بھرایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹے دبلکہ فوراً اعمر کھڑا ہوا ور اس سے ایک ایت کے بعدار شادہے اور (کچھ محبلس ٹکذیب کی تفسیس نہیں بلکہ) ایسے وگوں سے کنارہ کش رہ جہوں نے اپنے راس) دین کو رحب كامانذان كے ذمه فرض تفاليني اسلام كوى لمو ولعب بنا ركھا ہے الخسورة نعام عظ حفرت ابن عباس في دوايت مع كدعون كياكيا یارسول السم من داکوں کے پاس بیٹھے ہیں ان ہیں سب سے اچھا کون تخف ہے (کہ انی کے پاس مبیا کریں ) آپ نے اربتاد فرمایا ایس تخص ( پاس بیٹھے کے لئے سب سے اچھاہے) کرجس کا دیکھناتم کو الطرتعالی كى يادد لائ اوراس كابولنائهارے علم ردين عيس رقى دے اور

اس کاعل م کو اخرت کی یا د دلائے را بوعیلی وف میں نے جواویر نیک تحض کی علامتیں بیان کی ہیں اس مدیث میں ان سے تعضی لڑی علامتیں بذكور مين عهم حضرت ابوا مامسے روايت ہے كەربول الاصلى الله علیہ وسلم نے فرمایا د اور پر بھبی استرال ہے کہ شاید حضرت ابوا، کٹیکا قول ہو تب بھی مدیت ہی ہے ) کرحضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرما پاکدا ، بیٹیا توعلاء كے ياس بيھنے كواپنے ذكة لازم ركھناا فراہل حكمت كى باتوں كوننتے رمنا رصمت دین کی باریک باقوں کوکہتے ہیں جبی سیخ در وسن کیا کرتے ہیں۔کیوں کہ اللہ تعالیٰ مرقدہ دل کو نور مکست سے اس طرح نارہ کردیتے بيں جيسے مرده زملين کوموسلا دھاريا تي سے زنده کر دينے ہيں رطبا في في لکبير ع حضرت معاذبن جبار ضميع روايت ہے كدر سول النه صلى الرعليه وسلم في فر ما یاکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشادہے کہ میری محبت ایسے بوتوں کے۔لئے واجب ریعنی ضروری الثبوت) ہو گئی جو میرے ہی علاقہ سے آپس میں مجبت ر کھتے ہیں اور حومیرے ہی علاقہ سے ایک دوسرے کے اس بیٹھتے ہیں اخ ف يجوفراياميرے علاقه سےمطلب ير كمحض دين كے واسط على حضرت الجروسي سع روايت مع كررسول مترصلي الشعليه وسلم في ارشا دفرا يكنك بمنشين وربيشين كي مثال سي محسيد إلى خض سك المعض موريمثال مع نيك صحبت کی اورایک می کودهونگ با موریشال می بویت کی سوده مشک والآوته دیدے کا اور یا داگرنہ مجی دیاتی اس سے تجد کوخوشبوسی ہنچ ہائے گی اور معنى كا وصونكن والايا توري كطو ل كوجلاد علا دائر كوني بنكارى الطي

اوریا (اگراس سے جے بھی گیاتو) اس کی گندی بوہی مجھ کو ہننج جائے گی۔ ف تعنی نیک صحبت سے اگر کائل نفع نہ ہوا تب بھی کچھ تو ضرور ہوجائے گا اوربصحبت سے اگر کا بل ضرور من ہوات بھی کچھ تو ضرور ہوجائے کاریسب حدثثیں رغیب سے بی گئی ہیں) ملے حضرت ابوسٹیڈسے روایت ہے کہ انبوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ فرماتے منے کسی کی صحبت اختیارمت کر دجزایان والے کے ف اس کے دومعنی ہو سکتے میں ایک پدکا فرکی صحبت میں مست بیٹھو دو سرایہ کہ جس کا ایمان کا مل منہو اس کے یاس مت بیشویس پوراقابل صحبت وہ سے جو مومن ہوخصوص جومومن كالل بولعني وين كابورايا بند بوعث حضرت ابورزين سيدوليت ہے ان سے رسول الشرصلی الشرعليہ وسلم نے فرما ياكر ميں تم كو آيى بات نبتلاؤں جواس دین کا ربرا) مدار ہے جس سے تم دینا و آخرت کی بعلائی حاصِل كرسكتے بو - ايك تواہل ذكركى مجانس كومضبوط يكر او داوروسى جب تنها ہواکر وجہاں تک مکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو ( اورتیسرے) اللّٰری کے لئے محبّت رکھو اور اللّٰری کے لئے بغض کھو الخ ف يربات تجرب سے بھي معلوم ہوتى سے كھىجبت نيك جراسے تمام وین کی - دین کی حققت ، دین کی صلاوت ، دین کی قوت کے جتنے ذریعہیں سبسے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کاصحبت نیک ہے ع9 حضرت او ہروہ سے روایت ہے کہ میں رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ تقاقوایہ نے فرمایا کہ جبّت میں یا قرت کے ستون ہیں ان پرزبر مبد کے بالاخلنے

قائم ہیں ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز حیکدارستارہ کی طرح چیکتے ہیں اوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ ان بالاخانوں میں کون رہے گا۔ آب نے فرایا بولگ اللہ کے لئے رائی دین کے لئے ) ایس میں محبت ر کھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے لئے ایک دو سرے کے یاس بیٹھتے ہیں اور جواللرك لغ أبس مين المقات كرتے بين ديرسب مديثين مشكوة سے ى گئى ہیں۔ عشرت سرق سے روایت ہے کہ دسول الٹرصلی الشہر عليه وسلمنے فرمایاک مشرکین کے ساتھ درسکونت کرواور ندان کے ساتھ یکما فی کرو ( بینی ا ک کی محلس میں مت بیطور جوشخص ان کے ساتھ رکونت كرے كايا بكيانى كرے كاوہ ابنى ميں سے ہے۔ ازجمج الفوائد۔ ان سب الميتول وحديثول سے مدعا کے ایک جزو کا ثابت ہونا فا مرسے دینی نیک لوكوں كے پاس بليمنا آلكه ان سے احجى باتيں سنيں اور اچھى صكتيں اليمين اب مدعا کا دو سرا ہزورہ کیا یعنی جونیک لوگ گذر گئے ہیں کتابوں سے ان کے اچھے مالات معلوم کر ناکر اس سے بھی ویسے ہی فائدے ماصل ہوتے ہیں جیسے ان کے یاس بیٹھنے سے ۔ آگے اس دوسرےجز و کا بیان کرتے ہیں علا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اور سغیروں کے قصتوں میں سے ہم یہ سارے ر ذکورہ ) قصے العنی حضرت فوح علیہ السلام) كاقفته اورحفرت بودعليه السلام كأاورحفرت صانح عليه السلام كأاور حفرت ابرأبيم عليه السلام كااور حفرت لوطعليه السلام كااور حفرت شيب عليه السلام كا اور حفرت موسى عليه السلام كايدسب تصلى آب سعبان

كرتے ہيں جن كے دريع سے ہم آپ كے دل كوتقويت ديتے ہيں ف. يہ ایک فائدہ سے ٹیکوں کے قعتوں کے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کومفبوطی اورتسلى موتى سے كرجيسے وہ حق پرمضبوط رسے مم كوتھى مضبور بناج استے اورجس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالی نے ان کی مدوفر ا نی اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہو گی جس کو الٹر تعالیٰ نے دوسری أيت ميں فرمايا سے كەم اپنے بيغيروں كى اورايان والوں كى دبېراں، دینادی زندگانی میں بھی مد دکرتے بیں اور رو بال) اس روز بھی رمدد کریں گئے )جس میں کواہی دینے والے رفرشتے ) کھڑے ہوں گے زمراد اس سے قیامت کا دن ہے اور و ہاں کی مدد توظا ہر ہے کہ مکم ماننے الے ظاہر میں بھی کامیاب موں کے اور بے حکمی کرنے والے ناکام موں کے اور یہاں كىددىسى تواسى طرح كى موتى سے اوركھى دوسرى طرح موتى بوداس طرح کے اوّل بے حکموں کوحکم اننے والوں پر غلبہ ہو گیا مگرمن مانب اللہ كىي وقت ان سے بدله ضرور ليا كيا چنانچة ار يخ بعي اس كي گوا، سے -رتفسیرابن کثیر) اوراک تعتوں سے یوں بھی تستی ہوتی ہے کہ بیسے دین پر مفبوط رہنے پر آخرت میں دہ برصے رہیں گےجس کی خرکی قفوں کے بعداس ارشادیں دی گئے ہے بقیناً نیگ انجامی متقوں ہی کے لئے ہے اسی طرح ہم سے بھی بڑھے رہنے کا وعدہ ہے جنائی ارمثا دہے کہ جولوگ متقی ہیں ان کا فروں سے اعلیٰ درجہ زکی مالیت، میں ہوں گے ر سورة بقره) عمل حضرت ابن مسعود فراتے ہیں کہ چھف رمیشہ کے لئے)

كوتى طريقة اختيار كرف والابهواس كوما سنة كداك بوكون كاطريقه اختيارك جولدر علي بين كيونكه زنده آدمي ير توجيل جانے كابھي شبه سے راس لئے زنده أدى كاطريقه اسى وقت تك اختيار كياجا سكتا سے جب تك وه داور رہے) یہ وگ رجن کا ہمیشہ کے لئے طریقے لیا جا سکتا ہے) رسول الشم صلی الله علیه دسلم کے صحاب ہیں داور اس حدیث کے اسخر میں ہے کہ جہاں تك بوسك ان كے اخلاق وعا دات كوسند بناؤ ف اور يه ظا برہے كوشكار کے اخلاق وعادات کا اختیار کرنا تب ہی مکن سے جب ان کے واقعات معلوم ہوں تواہی کتابوں کا پڑھناسننا ضرور طراع سا جس طرح قرآن مجد میں حضران انبیار وعلم واولیا مے قصے بمسلحت ان کی پروی کرنے کے ندکورایں رجواس ارشاد میں ندکور سے فیھ لاھوات تن کا اسی طرح مدیثوں س بھی ان مقبولین کے قصے بکرت ندکور ہیں جنا مخم مدیث کی اكثرتنابون مين كتاب القصص ايك مستقل حصة قرار ديا كياسي اس سے تعبى اليسيقعتون كامفيدا ورقابل اشتغال بهوناثا بت بهوتا سع اسى وجه سے بزرگ نے ہمیشہ ایسے قصتوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھاہے اب میں ایسی تبند کتا بوں کے نام تبلا تا ہوں کہ ان کو طِ عاکریں یا سناگریں اگر سنانے و لاعالم لمجائے توسیحان الله ور منہو لمجائے دار تاریخ جبیب الا (۷) نشراطیب رس) مغاذی ارسول (۴) نقیص الانبیام ر۵) مجموعه فتوح الشأم والمصروالعجم (٤) فتوح العراق (٤) فتوحات معني (٨) فردوس ميره) بحايات الصالحين (١٠) تذكرة الاولياء (١١) ا والالحنين

دم ا) نزمته البساتين دس ا) الداد المشتاق دس ايك بيبال روح مشتة

بوشعربذاكامصداق ہے

فتوح فی فتوح فی فتوح می دروح فرق روح فرق موح رسول الترصلي الترعليه وسلم ك اخلاق وعادات كوايينه ول يس جا) جن سے آپ کی محبت بھی براھے اور جس سے ان عاد ات کو اختیار کرنے كابمى تفوق بهو-اب جندا تيس اور صريتين اس باب كي لكهتا مول. عل فرمایا الشرتفائی نے اور سبنیک آب اخلاق رحنه ) کے اعلی ماندریس دسورة نون عمل فرمایا الله تعالی نے داے وگ ) تمہارے پاس ایک ا یسے پیغے رتشر لیف لائے ہیں جو ہماری جنس بیشر، سے ہیں جن کو ہماری دسب کی) مفرت کی بات نهایت گران گذرتی بس بو بمهاری منفعت کے برطے خواہشمندرہتے ہیں ربالحفوص) ایانداروں کے ساتھ رتو) برك بي شفيق راور) مهريان بي رسورة توبه ) عمل فرمايا الله قالي نے اس بات سے بنی کوناگواری ہوتی ہے سووہ متمارا لحاظ کرتے ہیں۔ د اورزبان سے بنیں فرماتے کہ اُٹھ کر چلے جاؤی اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے رکسی کا) لحاظ نہیں کرتے رسور ہ احزاب، ف، کیا انتہا ہے آپ کی مرقت کا که اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے مشر ماتے تھے کی اب اپنے کاموں میں ملکوا وریہ لحاظ اپنے ذاتی معاملات میں تھا اوراحکام کی تبلیغ

میں در تھا۔ یہ اتبیں تھیں آئے حدیثیں ہیں علا ۔ حزت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وش برس منت كى آب نے مجمى مجھ كو افت بھى مذكها اور مذكبھى يه فرما ياكه فلانا كام كيوں كيا-اورفلانا کام کیوں نہیں کیا رنجاری وسلم) ت - ہروقت کے خاوم کو دس برس کے عرصہ تک ہوں سے ہاں نہ فرمانا یہ معویی بات نہیں کیا انتخ عرصة مك كوني بات بعي خلاف مزاج تطيف ند بكوني بوڭي - عمل ان بي سے روايت سع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم سب سے بر معكر خوش خلق تھے آپ نے مجھ کوایک و ن کسی کام کے لئے بھیجالیں نے کہا ہیں تو نہیں جاتا اور دل میں یہ تقالہ جاں حکم دیاہے وہاں جاؤں گاریہ بجیبن کا اثرتقا) يس وبال سے صلا توبازاريس جند كھيلنے والے راكوں يركذرا واما نك رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في سي سي داكر كرون يكولي ليس في آب كودىكيماتوائيم منس رہے منے آپ نے فرمایا تم قوجهاں میں نے كها تما جارم برويس فعوض كياجى إلى يارسول الشريس جار بابول رمسلي عظ اُن ہی سے دوامیت ہے کہ میں حفورصلی السِّملیہ وسلم کے ساتھ مار ہاتھاا در آپ مے برن مبارک پر ایک بحران کا بنا ہوا موٹی کی کاچادر تقاآب کوایک بدوی ملااور اس نے آپ کوچادرہ پکوار براے زور سے کھینیااور آپ اس کے سینے کے قریب جا پہنچے پھر کیا اے محد بیرے لئے بھی اللہ کے اعس مال میں سے دینے کا حکم دو سوئتمارے یا س سے آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا پھر مہنے بھراس کے لیے عطافرانے کا حکم دیا د بخاری ومسلم) عمل حضرت ما رضعے روایت ہے کہ صور سی اللہ علیہ وسلم سے تبھی کو ٹی چیز بہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہنہ ہے تا (الرمواديدياور بذاس وقت معذرت اور دوسرے وقت كے لئے وعدہ فرمالیا دبخاری دسلم) عط حضرت انس فنصے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے بکریاں مامکیں جو را پ ہی کی تقیں اور دو بہاڑوں کے درمیان پررہی تقیں) آپ نے اس كوسب دے ديں وه اپني قوم مين آيا اور كھنے لكا اے قومسلان ر بموجا ووالترمحد سلى الترعليه وسلم خوب ديتم بين كرخالي بالتقرره جاني بھی اندیشہ نہیں کرتے رمسلم) ع<mark>لا</mark> جبیربن تمطعر سے کہ وہ رسول الناصلي الترعليه وسلم كے ساته جل رسے تصح جبكداب مقام حنین سے واپس ہور سے تھے آپ کوبدوی لوگ لیٹ کے اورآپ سے مانگ رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک بعول کے درخت سے افرادیا اورآپ كاچادره بفي عين ليا-آپ كفرے بوگئے اور فرمايا ميراحا دره تو دے دواگرمیرے یاس ان درختوں کی کنتی سے برا بر منی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا پیرتم مجھ کو مذنجیل یا ذکے ، مذجعوا، ندتورے دل كا ( بخارى ) على حضرت انس في دوايت بي كدرسول للصلى لله عديد سلم جب صبح کی ناز طرص عیت مدینه روالوں) کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں یانی ہوا تھا سوجورتن بمي بين كية آپ ريكت ، كي لئ اينادست مبارك الديق بض أوقات سردی کی سیج ہوتی ترب ہجانیا دستِ مبارک اس میں ڈال دیتے دمسلم) عث اُن ہی

سے روابیت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم بخت مزاج نہ تھے اورىن كوسناويني والع تقے كوئى بات عناب كى ہوئى تويوں فراتے فلانے تخص کو کیا ہوگیا۔ اُس کی بیٹانی کوخاک لگ جائے رحب سے کوئی تکلیف ی بہیں خصوص اگر سحدے بیں لگ جائے تب توب دعا سے نازی ہونے کی اور نازیس خاصیت ہے بری باق سے روکنے کی تویہ اصلاح کی دعاہونی) رنجاری) عمص حضرت ابوسعیدخدرشی سے دوایت سے که رسول الشر ملی الشرعلیہ دسلم اس قدر مشرکیں تھے ككنوارى لاكى جيسے اپنے يرده ميں موتى سے اس سے بھى زياده - سو جب كونى بات ناكوار ديكيت تقع تو رسترم ك سبب زبان كونفرات گر) ہم لوگ اُس کا اِرْ آپ کے چہرۃ مبارک میں دیکھتے تھے دنجادی مل عنك المودس روايت ب كريس ف حفرت عائش الله يوهياك رسول الناصلي الترعليه وسلم كفرك اندركيا كامكرتے تھے انہوں نے كهاكم اپنے كھرد الوں كے كام ملي لك رستے تھے رجس كى كيحه مثالين كلى عدیث میں آتی ہیں) رنجاری) علاحضرت عائش بنسے روایت ہے كدرسول الترصلي الترعليه وسلم إيناجوته كانتحم ليت تق اور ابناكيراسي لِلتَّے تھے اور اپنے گھریس ایسے ہی کام کر لیتے تھے ۔جس طرح تم نیں معولی أومى اينے گريس كام كرليتا ہے اور حضرت عائشة فنے ير معى كماكه آب منجمله بشرك ايك يشريق وكمرك اندر مخدوم اورممتاز بوكرد لينت تھ) اپنے کیڑے میں جو ٹیک دیکھ لیتے تھے (کہ شاید کسی کی چراہ گئی ہوکیونکہ

آب اس سے پاک محے ) اپنی بکری کا دود حد نکال لیتے تھے ریہ شالیں ہیں گھرکے کام کی کیوں کدرواج میں بیاکام گھروالوں کے کرنے کے ہوتے ہیں) اور اپنا ( ذاتی ) کام بھی کر لیتے تھے رَرّ مذی ع<del>ال</del> حفرت عائشهمس روايت سے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسى جزكو اینے ہاتھ سے کبھی نہیں ماراا ور رنگسی عورت کو رنگسی خادم کوہاں او فل س جاداس سے مستنے ہے رمراد وہ ارنامے جسے عصر کے وش يں عادت ہے) اور آپ کوئعبی کو ٹی تکلیف بہنیں پہنچانی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچا نے والے سے انتقام لیا ہو البقة الركوئي شخص الله كى حوام كى مونى چيزوں ميں سے كسى چيز كا الكاب كرتا قوام قت آپ الله کے لئے اس سے انتقام لیتے تھے رمسلم) عملا حضرت انس سے روایت ہے کہ میں آ تھرس کا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں آگیا تھااوروس برس تک میں نے آپ کی خدمت کی میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے کبھی ملامت نہیں کی اگر آپ کے كمرواوں ميں سے كسى نے ملامت بھى كى توآپ فرماتے جانے دواكر كو في (دورسرى) بات مقدر موتى قروبى موتى عما حضرت انس مفس روایت ہے کہ وہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کاحال بیان کرتے تھے كرآب مربين كى بيادرسى كرتے تھے اور جنازہ ملے ساتھ جاتے تھے رابن ماجه وبهبقي عن احضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الترعليه وسلم حب كسي شخص سے مصافحه فرماتے تو آپ اپنالم مخراسكے

بائته بين سے خو د مذ نكالتے تھے - يہاں تك كه وہى اپنا بالتح نكال ليتا تقا اورىداينامنه اس كے منه كى طرف سے يھيرتے تھے يہاں كك كرومى اينامُنه أب ي طرف سع بهيرليتا تقا اور أب تبهي اينے ياس بليفي فالے كے سامنے اپنے زا نوكو برط صائے ہوئے نہاں ديکھے گئے دملك صنابي سب کی برا بسطیتے تھے ایک مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ زا نوسے مراد یانو ہولعنی آب سی کی طرف یا نون پیلاتے تھے درندی) عاوی شائل ترمذي باب تواضع وباب خلق مين ووليي حاشيس مين ان ميس س بعضة جما نقل كرتابهو ل حضرت حساب أبينه والدحزت على فسي نقل كرتح باين كدرسول الشرصلي الشرعكيه وسلم جب اين مكان مين تشريب بے جاتے تومکان میں رسنے کے وقت کوئین حصّوں رِنقسیم فرماتے ایک حصتہ اللہ عزوجل (کی عبالت) کے لئے اور ایک حصتہ این گرواوں كے رحقوق اواكرنے كے ) لئے اور ايك حصة اپنى ذات فاص كے منے پیرا پنے خاص حصر کو اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح پر تقتيم فرماً تے كماس حفتہ ركے بركات ) كواينے خاص اصحاب مے وربعدس عام وكول تك ببنيات ربيني اس حصة مين خاص حضرات كو استفادہ کے لئے اجازت تھی پھروہ عام لوگوں تک ان علوم کو بہنچاتے اوراس ندکوره حصته امست پین آپ کی عادت پر تھی کہ اہل فضل دنعنی اہل علم وعل) کو رحاضری کی) اجازت دینے میں دوسرو ل پر ترجیج دیتے تفے۔ ادر اُس وقت کوائن پر بقدر اُن کی دینی ففیلت کے نقسیم کرتے تھے

كيونككسي كوايك صرورت مهوني كسي كود وضرورتيس مويتي أتب رأسي سبت سے اُن کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کوہمی ایسے کامد مشغول جس میں اُن کی اور امت کی مصلحت ہو جیسے مسلہ پوچینا اور مناسب حالات کی اطلاع دینا اور آپ کے سب طالب ہو کر استے اور رعلاوہ على فوائد كے كچھ كھا بىكر واپس جاتے اور دين كے بادى بنكر نكلتے ريينگ تمامجلس خاص کا) بھریں نے اپنے اپ سے آپ کی با برتشریف لانے کی بابت بوجيا (انبوں نے اس کی تفقيل بيان کی جس کويس انبي کی دوسري مدیث سے نقل کر ابوں ، حضرت علی شنے بیان کیا کدرسول الشرصلی اللہ علیہ دسلم ہروقت کشادہ رو زمنی، زم مزاج محقے آپ کے سامنے لوگ البس میں جگڑتے منتقے اورجب آپ کے روبر دکونی بات کرتا اس کے فارغ مونے تک آپ خاموش رہتے اور آپ پر دلیبی آدی کی گفتگو اور سوال سی بے تیزی کرنے پر تحل فراتے تھے اورکسی کی بات بہیں کا طبقے مقيهان تك كدوه صد سي رفض لكتاتب اس كوكاف ديت خواه منع فراكر یاالله کرمیلے جانے سے ریہ رنگ تھامجلس عام کا) یہ برتاؤ تواپنے تعلق والوں سے تھااور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھاا س کابھی کچید بیان کڑا ہو عمار حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رکسی موقع پر آپ سے) عرض كياكيايارسول الشرمشركين يربد دعاليجة آب في فرمايا نين كوسف والأكمك نهين بيجائيا بين توصر ف رحمت بناريجيا كيا بو ل دمسلم ف اسلة اپ کی عادت دسمنوں کے لئے بھی دعائے خیر سی کرنے کی تھی اور کبھی کبھار

اپنے مالک حقیقی سے فر یا د کے طور پر کھے کہدینا کہ ان کی مشرارت سے آپ کی مفاظت فرمائح يداور بأت بع عُقِلً مضرت عائش عن الك لما تعتر طائف كامنقول سيحس سي أب كوكفاركي كم تقسي اس قدراؤيت پہنچی جس کو آپ نے جنگ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت فرایا ہے اس وقت جریل علیه السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرشتہ سے ملایا۔ اوراس نے آپ کوسلام کیا اور عن کیا آے محد میں بہا روں کافرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے محمد واب کے یاس مھیا ہے تاکہ آپ مجمد وحکم دیں اكراك جابي تويس دونو ل بهار ول كوان لوكول ير لاملاؤل راجس میں بیرسب بیں جائیں) رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلكسي اميدكرتا ہوں كہ دشايد) الثرتعانیٰ ان كي نسل سے ايسے لوگ پیداکردے جومرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھسی کو متريك مذكرين فت ويكهنة الراس وقت بالقرس برلد لين كامو قع من تقاتوز بان سے كهنا تو آسان تقاخصوص جب آب كوي مي يقين دلاما گیاکدزبان بلاتے ہی سب بہس بہس کردے جائیں گے مگراپ نے پر بھی شفقت ہی سے کام لیایہ برتاذان مخالفین سے تھا ہو آپ کے مدمقابل تھے بعضے مخالفین آپ کی رعایا تھے جن پر باضا بطریعی قدرت تھی ان کے سابقهي برتاذ سنغ عبط حفرت علىفند ايك لمباقصة منقول بحب بي کسی بدو دی کاجو کرمسلانو ں کی رعیت ہو کر مدینہ میں آبا دیقے صرب صحالت علیہ وسلم کے ذمتہ کچہ قرمن تھااوراس نے ایک بار آپ کواس قدرتنگ

كفظرس الكے دن صبح تك أب كوسجدسے كرمجى بنيں جانے دياو كوں ك دهمكاني يراتب في الكرالله تعالى في محمد كومعا بداور غيرمعا بديلم كرنے سے منع فرمایا ہے اسی قعتہ میں سے كرجب د ن چرط معاتو ببودى فركما اشهلان لا الدور الله واستهل ند الواقة اورير مي كماك سي في تويرسب اس منے کیا تھاکہ آپ کی صفت جو توراۃ میں سے کر محدعبار ہے بیطے ہیں ہے کی بيدائش كرمين ب اور جرت كامقام مدينه ب اورسلطنت شام مين ہوگی رسیانچہ بعد میں ہوئی) اورآپ رہنخت خو ہیں، رندر شت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں سور وغل كرنے والے ہیں اور نہ بے حیاتى كاكام، بنب حیانی کی بات آپ کی وضع سے مجھ کو اس کا دیکھٹا تھا الکہ دیکھو ل آب وبى بين يانبيس سوديكه لياآب وبى بين المهدان لا الهالاً الله داشهان الدرس الدربهقي مشوره الران ي تقوري سي مديثول كو روزمرہ ایک ہی بار پڑھ لیاکریں یاسن لیاکریں تو بھر دیکھ او کے تمکیسی ملدی کسے اچھے ہوماؤگے۔

روح نہم بھائی مسلمانوں کے حقوق کاخاں خیال رکھ کرا داکر نا انبت - فرایا اللہ تعالی نے کہ ایمان والے رسب آپسیں ایک دوسے کے بھائی بھائی ہیں دائے فراتے ہیں کہ اے ایمان والونہ مردول

مردوں پرسنناچا ہنے رائے ارشاد ہے) اور منعور توں کوعور تول پر ہنسنا ما سنے رمینی جس سے دوسرے کی تخفیر ہوآگے ذیا تے ہیں ا اوربذایک دوسم کوطعنه دو اور بذایک دوسم اورف لقب سے بارو (آئے فراتے ہیں کہ) اے ایان والوہت سے گانوں سع بالروكيون كربعف كمان كناه بوت بين اور ركسي كے عيب كا) سراغ مت نظایا کرو اورکونی کسی کی علیبت بھی دیکارے۔ احادیث عك يحفرت عبدالشربن مسعوة سعر دوايت ہے كەرسول شرسلى للر عليه وسلم في ارشاد فرما يامسلان كو ربلاوجه ، فرا بحلاكهنا برا گناه - بع اوراس کے ربلاوجہ رط ارقریب کفر کے سے ربخاری وسلم علی صفرت ابو ہرری سے روایت ہے کہ رَسول النّرصْلیٰ اللّٰهِ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کونی شخص ( لو گوں کے عیوب پر نظر کرکے اور اپنے کوعیوب سے بری مجمد کربطور شکایت کے) یوں کے کہ وگ برباد ہوگئے قریتی فل سب سے زیادہ برباد مونے والا ہے رکہ مسلمانوں کوچر محمدا ہے اسلم عس حضرت مذيفه فن و دايت م كديس في دسول الترسلي السر عليه وسلم سے مُناہے كرفراتے تھے كرمخ ل خور رقانو اً بدون سناجبنت میں نہائے گا رنجاری وسلم) عظم حضرت ابد ہریرہ سے دوایت مع كدرسول الشرصلي الشرعلية وسلمن فرمايا تفاقياً مت ك روز سب سے بدر رحالت میں) استخص کو یا دیکے جو دورو یہ موقعنی جو ایساہوکہ اُن کے منہ پر اُن جیسا اُن کے منہ پر اُن جیسا ( بخاری وسلم)

ع صنت ابو برخر سے روایت ہے که رسولی الشرعلیہ وسلم نے فرمایاکه تم جانتے بوغنیت کیاچیز ہے صحابہ نے عرض کیاکہ الشاوراس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا رغیبت یہ ہے کہ) اپنے بھا تی رمسلان ) کا ایسے طور پر ذکرکر ناکہ راگر اس کو خبر ہوتھ) اُس کو نا کو ارموع ص کیا گیاکہ یہ تبلائیے اگر میرے رائس ، بھائی میں وہ بات ہوجو میں کہنا ہوں ربعی اگرمیں بھی بڑائی کرتا ہوں) آپ نے فرمایا اگراس میں وہ بات سے جو توكيتا بيتب نوتونے اس كى غيبت كى اور اگروه بات بنيں سے جو دكتا ہے قرقون اس رئيتان باندها دمسلم، على سفيان بن اسرحفري سے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سناہے کفراتے مقے کہرت بڑی خیانت کی بات ہے کہ وّا بنے بھائی رسلمان ، کوکو تی ایسی بات کھے کہ وہ اس میں تجھ کوسی سجھ رہا ہے اور تواس میں جھوط كهدبا ب ر ابود ادّد) ع جمزت مُثّا ذمه ر وایت ب كه رسول الله صلی النّرعلیہ وسلم نے فرمایا ہوتھی اپنے بھائی دمسلان کوکسی گنا ہ سے عاردات اس كوموت ندائے كى جب تك كرفود اس كناه كوندكے كا ربينى عار دلانے كايرو بال ب اگركسي خاص وجه سے ظهور مد مواور بات ہے اور فیرخواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈرہیں رزندی عصرت واثلاثس روايت ہے كەرسول الشملى الشرعليه وسلم نے فراياكرا ينے بعائی دمسلان) کی رکسی دینوی یا دینی بوی ) حالت پرخوستی مت ظاهرر كبعى اللَّرْتِعالَىٰ الس يررحت فرادے اور تجه كومبتلاكردے ( ترندى)

ع عبدار حن بن عنم اوراسار بنت يزيد سے روايت سے كنبي سال لله علیہ وسلمنے فرمایا کہ بند کان خدا میں سب سے بسرتر وہ لوگ ہیں جو خلیا بہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جگرائی ڈیواتے ہیں الخ راحد و بہنقی ) عن بصرت ابن عباس فبنى صلى الشرعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كەكىپ نے فراياكە اپنے بھائى رمسلان سے مد زخوا ، مخواه ، بحث كياكر اور آئس سے آایسی) دل لگی کر رجوانس کونا گوار ہو) اور بنہ کوئی اس سے ایسا وعدہ کوس کو تو بورا نکرے رزندی وٹ البتہ اگرکسی عذر کے سبب يوران كرسك تومعذ در بع چنائي ززيد بن ارقم نے بني صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اوراس وقت يوراكرنے كى نيت تقى مركورانيس كرسكا - اور داكرانے كا وعدہ تھاتی وقت پر مذا سکا راس کا بی مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا بوگیا، تواس برگناه نهوگا (ابوداؤد وترندی) علا عیان مجاشی سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم نے فر مایا کہ السرتعاني في مجدير وي فرمائي مع كرسب آدى تواضع الحيمار رويمان تك كدكونى كسى رفخ درك اوركونى كسى يرزيا وفي درك وليول كم فخراورظلم مكرى سے بوتا ہے) رمسلم) علاف صرت جریز بن عبداللہ سے روایت سے کررسول الٹرصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ ایسے تنحف پررجم نہیں فرما گاہو ہو توں پررحم نہیں کر تا انجاری ڈسلم ع<mark>سال</mark> حضرت ابوہریش سے روایت ہے کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے

فرما یا چھنے مبوہ اورغ بیوں کے کاموں میں سعی کرے وہ ر تواب میں اسی شخص کے مثل سے جو جہا دیس سعی کرے ریخاری وسلم عمر احضرت سہل بن سعد سے دوایت ہے کر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بين اور و رقض جوكسى يتيم كواب ذمه ركه الحصاه و ه يتيم اس كاركيدلكما، ہواورخواہ وہ غیر کا ہوہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں کے اور البینے شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دو ون میں تقولا سافرق بھی کر دیا دکیوں کہ بنی اور غیر بنی میں فرق تو صروری ہے مگر صفور صلی النّرعلیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے رنجادی) ع الشرصلي الشريف وابت بي كدر سول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرایاکه تم مسلانو ن کوباهی مدر دی اور باهم محبّت اور باهمی شفقت لین ایسادیکیو کے جیسے رجاندار) بدن ہوتاہے کجب اس کے ایک عفولی تكليف بوتى بع توتمام بدن بدخوابي اوربياري ميس اس كاساته ديتاي ر بخاری وسلم) علا حضرت ابو موسائ بنی صلی الشرطیه وسلم سے روایت كردم بي كرجب آب ك ياس كونى سائل ياكونى صاحب ماجت آنا توآب رصحابسے) فرماتے کہ تم سفارش کر دیاکروتم کو تواب ملے گا۔ اور الله تعالى اليغ رسول كى زبان يرجو جاسم حكم دف ديني ميري لبان سے وہی نظے گاہواللہ تعانی کو دلوانا ہو گا ترتم کومفت تواب ملا اے گا اور یہ اس وقت سے جب جس سے سفارس کی جائے اس کو گرانی زہو جيسايها ن صنور صلى الشرعليه وسلم في خود فرمايا- بخارى وسلم عكا صفرت النن سيروابيت سي كه اپنے بمائى دمسلان ، كى مددكر و خواہ وہ ظالم ہو خوا دمظلوم ہوایک شخص نے عرض کیا یارسول الله مظلوم ہونے کی حالت يس توبد وكردو ل مرفالم بون كى حالت بس كيس بدوكرون آب نے فرمایا اس کوطلم سے روک دے یہی تمہاری مدوکرناہے اس ظالم کی دنجاری الم عمراً حضرت ابن عرض روايت بكررسول الشملي الترعليه وسلم في فرمایاکدایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے بنداس برظلم کرے اور ردسی مصیبت میں اس کاسا ترجیور دے اور جو تحف اسینے بھائی کی حاجت میں رمتاہے الله تعالیٰ اس کی حاجت میں رمتاہے اور جو تھے کسی مسلان کی کوئی شختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سخیتوں میں سے اس کیخی دورکرے کا اور جوتحص کسی مسلان کی پردہ پوش کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا ربخاری ومسلم عوا حضرت الويفره سے روايت ہے كررسول الدصلى الشرعليه وسلم نے ايك مديث میں یہ فرمایا آدمی کے لئے یہ سٹر کا فی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقر سمجھے ر نینی اگرکسی میں یہ بات ہوا ور کوئی مترکی بات ننہوتب بھی اس میں مترکی کی نہیں ،مسلان کی ساری چیزیں دوسرےمسلان پرحوام ہیں اس کی جان اور اس کامال اورائس کی آبر و دینی نه اس کی جان کونگلیف دینا جائزنداس کے مال کا نقصان کرنا اور نہ اس کی آبر و کو کوئی صدر پنجانا مثلاً الس كاعيب كمولنا اس كى غيبت كرنا دغيره دمسلم ، عمل حضرت الس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا قسم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری مان سے کوئی بندہ رورا) ایا نداد ہیں بتا یہاں تک کہ اپنے بھائی رسلان ) کے لئے وہی بات پسندرے جواینے لئے بیندکرتاہے ربخاری ومسلم) علاحفرت النون سے دوایت ہے كدرسول الشرصلي الشرعليدوسلم نے فرما ياكد و پخض جنت ميس مائيكا جس كايطوسي اس كےخطرات سے مطمئن سر و ربینی انس سے انديشفرركا لكارب رمسلم على حفرت ابن عباس سيدوايت بي كدرسول للر صلى الشرعليه وسلم نے فرما يا و شخص بمارى جاعت سے خارج رہے جو بمارے کم بررج بذرے اور بمارے بڑی جروانے کی عزت نذرے اورنیک کام گی نفیحت مذکرے اور بڑے کام سے منع مذکرے دکیول کہ یر ہی مسلمان کاحق ہے کہ موقع پراس کو دین کی ہاتیں بتلادیا کے مگرزی اور تہذیب سے در ندی عظم حضرت انس فنسے روایت سے کہ رسول الشرسلى الشرعليه وسلم نے فرما باجس كے سامنے اس كے مثلمان بهائي كى غيبت بوتى بوادروه اس كى حايت برقادر بواوراس كى حايت كرے توالله تعالى دنيا اور آخرت ميں اس كى حايت فرمائے كا اور اگر اس کی حایت نه کی مالانکه اس کی حایت پر قاور تما تو دینیا اور آخر ت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا دسترح سنت عمر عقبہ بن عامر سے روابیت ہے کدرسول الٹرصلی اکٹرعلیہ دسکمنے فرمایا برتیخض رکسی کا ) کوئی عیب دیکھے پھراس کوچیا ہے دمینی دوسروں سے ظاہر مذکرے) قوه ( تواب میں ) ایسا ہو کا جنسے کی نے زندہ درگور رائی کی جان بیابی

دكر قرسے اس كوزنده نكال ليا راحدول مذى) عصط حفرت او برمزه سے روایت ہے کہ رسول الٹرسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کرتم میں ہرایک شخف اپنے ہمائی کا آئینہ ہے بیں اگراس راپنے ہمائی میں کوئی گُندی بات دیکھے تواس سے راس طرح) دورکردے رجیسے آئینہ داغ دمتبہ چره كاس طرح صاف كرويتا ہے كرم ف عيب والے پر توظا مركر ديتا ہے اوركسى يرظا منبيس كرااس طرح اس شخص كوجا سنے كم اس كے عيب كى خفیطور براصلاح کردے فضیحت درکے رہزندی علا حضرت عائشہ سے رو ایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بوگوں کوا ن کے مرتبہ پررکھو ریعنی سخف سے اس کے مرتب کے موافق برا و کروسب کوایک لكرطى مت بانكو) دا بوداؤد) عمل حضرت ابن عبّاس سے روایت بی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الٹرصلی الشرعکيد وسلم سے سنا فرماتے تھے وهخف ربورا) ایماندارنهیں جو خود اینابیط بمرف اور اس کا پروسی اص کی برابر میں عمو کارہے ربیقی) عمع حضرت او مریرہ صروایت سے کررسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یاکہ مومن الفت داور لگاؤی كامحل داورخانه ) ہے اور اس شخص میں خریزیں جوکسی سے منود الفت ر کھے اور نہ اس سے کوئی اُلفت رکھے دینی سب سے رو کھا اور الگ می سی سےمیل ہی منہور باتی دین کی حفاظت کے لئے کسی سے تعلق مذر کھنا یا کم رکھناوہ اس سے متنتنی ہے) (احر وبہتی) عام حضرت اس معنے روایت سے کررسول الترسلی الترعلیه وسلم نے فرمایا کہ جوشخص میری

امت بیں سے کسی کی صاحب پوری کرے حرف اس بنیت سے کاس کو مسرور (اورخوش) كرے سواس شخص نے مجھ كومسروركيا اس ذاللاتفالي كومسروركيا اورجس نے الله تعالى كومسروركيا الله تعالى اس كوجنت بيس وافل فرمائ كا ربيقى ،عنس ينرصرت النون سے روايت سے كه رسول السُّرْصِل لله عليه وسلم نے فراً باجو شخص كسى پريشان حال آدمى كى الدادكرے الله تعالىٰ اس كے لئے تهي مغفرت لكھے كاجن ميں ايك مغفرت تواس كے تمام كاموں كى اصلاح كے لئے كائى رہے) اور بہتر مغفرت قیامت کے دن اس کے لئے درجات ہوجائیں گے رہیقی) عاسم حضرت ابوہ مغیرہ سے روایت ہے کہ بنی صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسکان اینے بھائی کی بیار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرانا ہے تو بھی پاکیزہ سے اور بیرا حلانا بھی اکیزہ ہے تونے جنت میں اپنامقام مُنالیا ہے رُرِّ بذًی ،عراس صفرت اوالیب انصبار الله سعدوايت مع كررسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرمايا ككى تض كے لئے يہ بات طلال بنيں كرا ينے بھائى سے تين ون سے ریادہ قطع تعلق کردے اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منھ پھیرلے اور وہ ادھرکومنھ بھیرے اوران دونوں میں اچھا دہ تف ہے جو پہلے سلام کرمے ( بخاری مسکم ) علامیا حضرت ابو بریزه سے روایت ہے کدرسول الشعليه وسلم نے فراياكدا بنےكو بدكمانى سے بجاؤكه كمان سب سے جھوٹی بات ہے اورکسی کی تحفی حالت کی کر مدمت کرون اچھی

حالت کی اور ندبری حالت کی اور مذوصو که دینے کوکسی چیز کے دام بجھاؤ اوريد ايس مين حسد كروية نغض ركهوا وريز بيطي محقيد غيبت كرو اور اے اللہ کے بندوسب بھائی بھائی ہوکرر ہوا در ایک روایت میں مع نه ایک دوسرے پردشک کرو ( بخاری وسلم) عمام صرت الوہر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ سلمان کے حقوق مسلمان پرجیم ہیں راس وقت اپنی چھکے ذکر کا موقع تھا) بوخرکیا گیایارسول النروه کیا ہیں آپ نے فرمایاجیٹ اس سے ملنا ہو امس کو سلام كرواورجب وه مجمد كوبلائ توتبول كروادرجب تجهس خيرتواي چاہے اس کی خرخوا ی کرا درجی چینک نے اور الحد للہ کھے قرم کا للہ كه اورجيت بيار بوجائے اس كى عيادت كرا ورجيت مرجائے اس كے جنازه کے ساتھ جا رمسلم ع صلح صرت صدیق اکر فضے روایت ہے كدرسول الترصلي الترعليه وسلم نے فرما يا د شخص ملعون سے ج سي مسلمان کوضر رہنجاتے یا اس کے ساتھ فریب کرے (تر مذی) دیسب میڈیں مفكاة مين بين بيتوعام مسلانول ك كثيرالوقوع حقوق بين اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو يس في بقدر صرورت رساله حقوق الاسلام بين لكهديا بعرب مح ادائی نوب کوسیش رکھوکیوں کہ اس میں بہت بے پروائی ہورہی م الله تعالى توفيق بخف - (آيلن)

## روح دہم اپنی جان کے حقوق اداکرنا

جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان بھی اللہ نقانیٰ کی ملک ہے جو ہم کو بطور امانت کے دے رکھی ہے اس لنے اس کے حکم کے موافق اص کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اور اس کی حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کاصحت کی حفاظت کرے دوسرے اس کی قوت کی خاطب کرے تيسرے اس كى جيت كى خافت كرے بينى اپنے اختيار سےاياكوئى كام مذكر يحس ميس جان ميس يريشاني بيدا موجائ كيو لكران جيزول میں فلل اجلنے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی نیز دوسرے ماجتندون كى خدمت اورامداد ننيس كرسكتا نيرسمي تبعى الشكرى اور ب صبری سے ایمان کھوبلیمقامے - اس بارے میں چند آسیس اور مدسي لكمي جاتى بين دا الله تعالى في حضرت ارام يم عليه السلام كاقوانع تعلى شمارییں ارشاد فرمایاجب میں بیار ہوتاہوں تو وہی مجھ کوشفاد تیاہے رستعرار) ف اس سيصحت كامطلوب بوناصاف معلوم بوتا مع (٧) فرمایا الله تعالی نے اور اکن در شمنوں ) کے لئے جس قدر مم سے ہوسکے قوت تیار رکھور انفال، ف اس میں قوت کی خاطت کاصاف حکم ہے ۔ مسلم میں عقبہ بن عامرگی روایت سے رسول الٹرصلی اکٹر علیہ وسلم سے اس کی تفسیر بیراندادی کے ساتھ منقول ہے اوراس کو

قوت اس لنة فرا ياكه اس سے دين اور دل بھي اندر سے مضبوط بوجالاء اوراس میں دوڑ تا ہما گناہو طاتا ہے قدیدن میں بھی مضبوطی ہوتی ہے اوریہ ائس زمانہ کا ہتھیار تھا۔ اس زمانہ میں جوہتھیار ہیں وہ یتر کے حكم بين بين اوراس مضمون كابقيه مديث علاك ذيل بين آئے گا رس فرايا الشرتعالي ف اوردال كوب موقع مت ألوانا وف مال كي تنگی سے جان میں پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی سے بینے کا حکم دیاگیا اورجن امورسے اس سے بھی زیادہ پریشانی ہوجائے اُن سے بچنے کا تواورزبا ده حكم ہوگا اس سے جعیت كامطلوب ہونا معلوم ہوا آگے حدثنين بين عل عبد الله بن عمرو بن العاص سے روایت محکدر سول لله صلی الله علیه وسلمنے دستب بیداری اور نفل روزه بیس زیادتی کی مات میں) فرمایا کہ بتہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور بتہاری آنکھ کا بھی تم رحق ہے د بخاری وسلم ، ف مطلب یہ کہ زیادہ محنت کرنے سے اورزیاده جاگئے سے صحت خراب ہوجائے گی اور انکھیں آ شوب كرا ين كى عمرت ابن عباس سے روایت ہے كه دونعتيں اپني ہیں کران کے بارہ میں کثرت سے وگ ڈوٹے میں رہتے ہیں رہینی ان سے کام نہیں لیتے جن سے دینی نفع ہو ایک صحت دوسری بے فکری دنجالی ف اس سے صحت اوربے فکری کا ایسی نجت ہونا معلوم ہواکائن سے دین میں مدد اور بیفکری اس وقت ہوتی ہے کہ کافی ال یاس ہواورکوئی بریشانی مجی مدہو تواس سے افلاس اور پریشانی سے بچے رہنے کی کوشش

كرنے كامطلوب ہونا بھى معلوم ہوا عمل عروبن ميمون ادوى سے روایت سے کدرسول السمال الشرعلیہ وسلم نے ایک شخص سے فسیمت كتے ہوئے فرمایا یا بخ چیزو ل (كے آنے) سے پہلے غنیدت مجموراوران كو دین کے کاموں کاذریعہ بنالو) جوانی کوبرطھانے سے پہلے رغنیہ سمجھوا اور الدارى كو بيارى سے پہلے اور مالدارى كو افلاس سے پہلے اور سفيرى کورِ دیثانی سے پہلے اور زندگی کومرنے سے پہلے در تدی اف معلوم ہواکہ جوانی میں جو صحت وقوت ہوتی ہے وہ اور بے فکری زندگی اور مانی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں عام عبید اللربن محصر من سے روایت ہے كررسول الترصلي الشرعليه وسلمنے فرما يا جوشخص تم ميں اس حالت ميں صبح كرے كدارنى جان ميں (ير ميثانى سے) امن ميں مو اوراينے بدن بي رہاری سے) عافیت میں مو-اوراس کے پاس اس دن کے کھانے کوہور حب سے بھوکار سنے کا اندیشہ نہ ہو) تو یوں سجھوکہ اس کے لئے ساری دیناسمیس کردیدی گئی در بذی و اس سے بیج محت اور امن وعافيت كامطلوب بونامعلوم بوا - عف صرت إبويرره روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کرچھ خص حلال دنياكواس كية طلب كرائك الكفي سع بجارت اورابي ابل وعيال كے داد اع حق ق كے لئے ) كما ياكے اور اپنے يروسى ير توجر ركھے توالنرتعالى اسے قيامت كے دن اليي طالت بيس ملے كاكراس كا چرو چو د صویں رات کے جا ندجیسا ہوگا الخ دبہقی وابونعیم س معلوم ہواکہ

كسب ال بقدر فرورت دين باف كان اورادا يحقوق كے لي برط ي ففيدلت مع اس سع جعيت كامطلوب بونا معلوم بواعك حضرت ابوذر ورسول الشرصلى الشرعليه وسلم سے روا بت كرتے ہيں كم وینای بے عنتی رجس کا کہ حکم ہے) بد حلال کوحرام کرنے سے ہے اور مد ال كے صابح كرتے سے الخ زر تذى وابن اجب ف اس بيں صاف برائي ہے مال كے بربادكرنے كى كيول كداس سے جعيت جاتى رہتى ہے ع صرت الوالدر وارض روايت ب كدرسول الشرصلي الشر عليه وسلم نے فرما ياكه الشرتعالى نے بيارى اور دو ادونوں چيزيا تارديں اورمربارى كے لئے دوائمى بنائى سوتم دواكياكرو اورحام چرس دواست كرو دابوداود ، ف اس سي صاف علم مع تقيد ل صحت كا ع محرت ابدیش و سے روایت سے کدرسول النوسلی المرعلی الم نے فرمایاکہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رنگیں اس کے پاس اغذا مال كيف أتى بين سوار معده درست بواتوده رنگين صحت معرجاتي بح اور اگرمعده خراب بهواقو زنگیں بیاری نے کرماتی ہیں رشعب لایا جیمیقی) ف اس میں معدہ کی فاص رعایت کا ارشاد ہے۔ عاف ام مندر نفسے روايت مع كررسول الشرصلي الشرعليه وسلم في دايك الوقع في احضرت على سع فرمايايه ركيجور مت كهاؤ تم كونقام ت بهريس فيهند اورجوتیار کیا آپ نے فرمایا اے علی اس میں سے بووہ متھارے موافق ہو (احدور ندی وابن ماجه) ف-اس حدیث سے بدیر میزی کی مانعت

معلوم ہونی کدمفرصحت ہے عل بحضرت ابور مزیرہ سے روایت ہے كدرسول الشصلي الشرعليه وسلم بيدوعا فرمات عقدا الشربين آب كي یناه بانگتام و سیوک سے وہ بھوک بڑا پھوا ب سے الخ رابودا فدونسائی وابن اجه، ف مرقاة ميرطيبي سے بناه الكنے كاسبب نقل كيا ہے كه اس سے قوی ضعیف ہوجاتے ہیں اور د ماغ پر بیٹان ہوجاتا ہے اور اس سے صحت وقوت وجیست کامطلوب ہوناٹا بت ہواکیونکرزیا وہ بعوك سے يہ سب فوت موجاتے ہيں اور بعوك كى جوضيلت آئى ہے وہ اسی سے جیسے بیاری کی فضیلت آئی ہے اس سے کھوک اوربماری كامطلوب التحصيل بونا لازم نهيس أتاء علك مقبدبن عامرس روايت سع كهيس في رسول الشمل الشعليه وسلم سع تناكه تيراندازي بمي كياكرواور سواری بھی کیاکروالخ د ترندی و ابن باحبرو بوداؤدودادی افت اسواری سیکھنا بی ایک ورزش ہے جس سے قرت بھی ہے عمل امن ہی سے روایت ہے کہ بی نے رسول الله صلی المعظید وسلم سے سنا کی نے يتراندازى سيكمى بيرهوردى وه بم سيس سينس يايون فرماياكداس ف افرانی اسلم، فت اس سے کس قدر الیدمعلوم موتی مع قرت کی حفاظت کی اور اس کے قوت ہونے کا بیان المیت کے ذیل میں گذری او ادران دوحدیثوں کے اس مضمون کا بنیہ اگلی حدیث کے ذہر ملی تاب عمل حفرت ابو برخره سے روایت ہے کہ رسول لٹرصلی اللہ عليه وسلم نے فرما ياكه توت والا مومن الله تعالى كے نز ديك كم قوت والے

مومن سے بہتراور زیادہ بیاراہے اور یوں سب میں خوبی ہے الخراسلم ف جب قوت اللرك نزديك البي بيارى چزے توانس كوباقى دكمنا اور برطانا اور جوچزیں قرت کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا یہ سب مطلوب و كااس مين غذاكابهت كم كردينا نيند كابهت كم كردينا ہم بستری میں صد قوت سے آئے زیادتی کرنا انسی چیز کھانا جس سے بیاری ہوجائے یا بدیرمیزی کر اجس سے بھاری طرح جائے باجلدی ناجائے يرسب داخل بوگياً ان سے بين چاست اسى طرح قوت براهان ييں ورزش كرناد ولرنايياده چلني عادت كرناجن اسلىك كافون سے اجازت بد، یا اجازت ماص موسکتی سے اُن کیمشق کرنا یہ سب واخل مع مر صد مشروع وسدة نون سے با ہر منہونا چا سے كيونكاس سے جمعیت وراحت جوکر سرعًا مطلوب سے برباد ہوتی ہے عمراع دین شعیا اینے باب سے وہ اُل کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرما يا ايك سوار ايك شيطان سے اور دوسوار دوستيطان بين اورتين سوارقا فله ب ر مالك وترمذي وابود اؤدونسائی) ف يه اس وقت تفاجب كه اسكة دك كوديمن كاخطره تقااس سيتنابت به كدا پني حفاظت كاسامان ضروري ميم عط ابوتعلبخشی سے روابت سے کہ لوگ جب کسی منزل میں ت تو کھائٹوں میں اورنشیب مبدالذں میں متفرق ہوجاتے رسول للہ صلی النترعلیه وسلم نے ارشادفر مایا کہ بہتمار اگھا بیوں اورنشیب میلالو

میں متفرق ہوجا نا پہشیطان کی طرف سے ہے راس لئے اگرکسی پر آفت آئے تودوسروں کوخبریمی بنو ) سواس کے بعاص منزل پر ارتے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کاریہ بات کہی جاتی متی كماكران سب يرايك كيرا الجياديا جائے - توسب ير آجات (ابوداؤي ف- اس سے بھی اپنی احتیاط اور ضاطت کی اکید ثابت ہوتی ہے۔ علال ابواسًا تب حزت ابوسيد فذري سے روايت كرتے ہيں كہ دسول الترصلي الترعليه وسلم في د ايك اجازت لين والے سع فرایاکداینا متحیارسا تھے لو مخبد کو بنی قریقہ سے رجوکہ پیودی اور دشمن عقے ) اندیشہ ہے جنا بخہ اس شخص نے ہتھیار ہے لیا اور گھر کو چلا ۔ لانی مدیث ہے رمسلم، ف جس موقع پردشمنوں سے ایسا اندیشہ ہوا بنی خاطب کے لئے جائز ہتھیار اپنے سا بقر کھنے کاس سے بنوت بوتاب عالم حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم اوگ بدر کے ون تین تین آدمی ایک ایک اونط پر تھے اور ابوالبائي ورحضرت على لأسول الترصلي الشرعليه وسلم يحامشر كيسوارى تقے جب حضور اقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قيلن كى بارى آئى تووه دونو ب عن كرتے كهم آب كى طرف سے سياده چلیں گے آپ فراتے تم مجھ سے زیادہ فری نہیں ہواور میں تم سے زياده تؤاب سے بياز نهيں اوں ربعني بياده چلنے ميں جو تواب ہے اس کی مجھ کو بھی ماجت ہے دسٹرح سنر) ف اس سے ثابت

مع اكدبياده جلن كيمي عادت ركم زياده آرام طلب دروع المحاصرت فضًّا لم مِن عبيد سے روابيت ہے كەرسول السُّرضلي السُّرعليہ وسلم بم كوزيادٌ آرام طلبى سے منع فرماتے تھے اور ہم كوحكم ديتے تھے كركبھى كبھى ننگے ياؤں می چلاکریں رابداؤد) فن اس بین بھی دی بات ہے جاس سے بہلی صدیت میں تقی اور ننگ یاق ن جلنا س سے زیادہ عالی ابن ابی مردو سع روا بت سع كدر سول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرما يا فكي سع كذركرو اورموطا جلن ركهوا ورنتك يا ذن علاكرو رجع الفوائدا زكبر اوسا وف اس میں کئی مصلحتیں ہیں مضبوطی وجفاکشی و آزادی عنوش حفرت عذافیہ سے روایت سے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کوالاق بنیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔عوض کیا گیا یارسول اللہ اس سے كامراده فرمايانفس كوذليل كرنابه ب كجس بلاكوسهار ندسكاس كا مامناک رئیسراز زندی ف وجظ برسے کرایا کے سے ریانی برطعتی ہے اس میں تام وہ کام آگئے جواپنے قابو کے نہوں بلکہ اُڑکسی نحالف کی طرف سے بھی کوئی شورش ظاہر ہو توحکام کے ذریعہ سے اس کی مدا فعت كروخواه وه خود انتظام كردين خواه مم كوانتقام كي اجازت دیدیں اور اگر و حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار و اقع بیش آئے تو تهذيب سے اپني تكليف كى اطلاع كردو اگر بير بھى حسب مرضى انتظام منهو تومبركرو اورعل سے یازبان سے یا قلم سے مقابلہ ست كرو اور الله تقالي سے دعاكر وكرتمهارى مصيبات دور موسه تين أستيس باساور

بیس مدشیں ہیں جن میں بجزد واخیر کے کہ ان کے ساتھ کتاب کا نا م کھاہے باتی سب مشکوۃ سے کی گئی ہیں ( لوٹ الف) ان آیات و امادیث سے صحت وقوت وجعیت یعنی امن دعا فیت درا حت کا مطلوب ہوناصاف صاف طا ہر ہے جس کی تقریر جا بجاکر دی گئی دوڑ ط ب بجوافعال ان مقاصد ندکورہ میں خلل انداز ہوں اگروہ مقاصد واجب ہوں اور خلل یقینی اور شدید ہے تو وہ افعال حرام ہیں ٹریند کردہ واقعات پیش ہیں جن سے یہ مقاصر صحت وقوت وطما نینت دغیرہ واقعات پیش ہیں جن سے یہ مقاصر صحت وقوت وطما نینت دغیرہ بربادہ وجائیں تو بھران مصائب پر تواب ملتا ہے اور مد دغیبی بھی ہوتی ہے پریشانی نہیں ہوتی اس لئے ان پر صبر کرے اور خوش رہے انبیار علیہ السّلام و اولیا مرام سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہو اسے جس سے علیہ السّلام و اولیا مرام سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہو اسے جس سے

> روحیازدیم نماز کی بایندی کرنا

کچھ آیٹیں اور زیادہ صرفیقی اس بارہ بین نقل کراہوں۔
(آیات) علی خداتمالی سے ڈرینے والوں کی صفات میں فرمایا۔
اور وہ بوگ ناز کو بھیک بھیک اوا کرتے ہیں (مشروع سور ہ بقرہ)
فن ۔ اس میں ایجی طرح برط صفا اور وقت پر برط صفا اور ہمیٹ برط صفا

سب ایا عل و اور ناز کو کھیک اداکرو رربع الم) ف ایسے الفاظ سے ناز کا حکم جا بجا قرآن مجید میں بہت ہی کٹر ت سے آیا ہے۔ على اے ایمان والو رطبیعتوں میں سے عمر بلكا كرنے كے ربارہ میں) صراور نازسے سہارا داور الدادي رشروع سيقول و اس ميں نازكي ايك خاص خاصيت مذكورم يجس كي بتحض كوضرورت موتى بح ع كى ما فظت كروسب نازوں كى د اور اسى كے اخيريين فرمايا) يم اكر مركور باقاعده نماز يرصف مين كسي دشن وغيره كا) الديش مو توم فرك كوا باسوارى يرميط مع برط مع رجس طرح بن سك نواه قبلك طرف بھی مُندنہ ہوا ور اگر دکوع اور سجدہ صرف اشارہ ہی سے مکن ہو) پر مرافظت رکھوائس میں بھی اس پر محافظت رکھوائس کو ترک مت کرور قریخ میقول و ف غور کروکس قدر تاکید ہے نازی كمالسي سخت حالت بس مجي جيوالف كي اجازت نبيس عظ الروشمن کے مقابلہ کے موقع پر اندیشہ ہوکہ اگرسب نماز میں لگ جائیں کے توديثمن موقع ياكر مله كرمليط كاتو دايي حالت ميس، يو ل جاسمة كه رجاعت کے دوگروہ ہوجا میں بھر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتقه رجب آب تشريف ر کھتے تھے اور آپ کے بعد جوا مام مواش کے سائقه نازمیں) کھوے ہوجائیں راور دوسراگروہ نگہانی کے لئے تین كے مقابل كھوے ہوجا كيں تاكه دشمن كو ديكھتے رہيں آگے ارشاد ہے کی پیرجب یہ لوگ (ای کے ساتھ) سجد ہ کرچکیں ربعنی ایک رکعت

بوری کرلیں تو بہ لوگ (نگہانی کے لئے) تہارے تھے ہوجا میں اور دوسرار وہجنوں نے ابھی نازنبیں پوسی ربینی مشروع بھی نبیں کی وہ بجائے اس پہلے کروہ کے قریب آجائے ، اور آپ کے ساتھ ناد ر کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو) پطھ لیس ریہ تو ایک ایک رکعت ہو ئی اور دوسری رکعت اس طرح بڑھیں سے کہ جب المم دورکعت پرسلام پیردے دونوں گروہ اپنی ایک ایک رکعت بطور خود يرط هدليس اور اگرا ام جار ركعت يرط مع تو سرگروه كو د و دوركوت يرط صائح اور درو دروا بنے طور پر رسولیں اور مغرب میں ایک گروہ کو دوركعت يرط عائ اورايك كروه كوايك ركعت وف غوركرونازكس درجه مزور ی چزید که ایسی کشائتی میں بھی چھوڑنے کی اجازت بنیدی گئی گرہادی مسلمت کے لئے اس کی صورت بدل دی علا۔ اے ایان والوجب ئم نماز کو اٹھنے لگور آگے وصنواورغسل کاحکم ہے پیمر ادشاد ہے کہ) اگر متم بیار ہور اور یانی کا استعال مفریو آ کے اور عذرول كابيان سيرجن بين ياني ند ملنے كى بھى ايك صورت ہے ، توران سب بس، تم ياك ملى سيتم كرلياكرو و مفردع سوده ماني ف - دیکھوسماری میں اگریانی سے نقصان ہویا یانی نه ملتا ہوتب تو وفعواورغسل کی جگرتیم ہوگیا ایسے ہی نمازیس اسانی ہوگئی کہ اگر کھڑا مونا مشكل بوتو بليضا جائز بويكار الربيطف سيهمي تكليف بموتو بيلنا جائز ہوگیا۔لیکن نازمعان ہنیں ہوئی علے مٹراب اورجوتے کے

حرام ہونے کی وجرمیں بہمی فرایا اور دسیطان یوں جا ہتا ہے کہ اس سفراب اورجوئے کے ذریعہ سے) اللہ تعانی کی یادسے اور ناز سے رجوك الله تعالى كى يادكاسب سے افضل طريقه ب ) متم كو با ذركھ وستروع واذاسمعوى ف - دىكىمونازىكس قدر شأن ظابر بوڭى بەكجوچىزاس كو روكن والى تقى اس كوحوام كرويا تاكه فازيس خلل مد بوعث ايك ايسى جاعت کے بارے سی جہوں نے ہرطرح سے اسلام کومزر اور ایل اسلام کوافیت پہنچائی تھی ارشادہے کہ ) اگر یہ لوگ دکفرسے ) توبرکس زىعنى مسلمان بو ائني ) اور رائس اسلام كوظا برجمي كرديس شلاً ) نماز يرصف لكيس اورزكاة دين لكيس وه تهارك ديني بماني موجا كيس كے) (اور محملاكها بواسب معاف بوجائے كا) ( سروع سور ه برات) ف-اس آیت سین فاز کواسلام کی علامت فر مایا ہے یہا ل مک کاگر كسى كافركوكسى نے كلمہ يوط صفة مذشنا بهو مكر نماز يرصفة و تعيم تورب علمار سے نزديك واجب سے كم اس كومسلال سجيس اورزكاة كى كو ي خاص صورت نبيس اس لنة وه اس درجه كى علامت نبيس ع في الك جاعت انبیاء کاذکر فر اکران کے بعدے ناخلف وگوں کاذکر فرماتے ہیں کہ اُن كے بعد ربعض ايسے ناخلف بيدا موتے جنبوں نے ناز كوبر با دكيا راس سے مقور ااکے فراتے ہیں کہ) یہ لوگ عنقریب و آخر ت میں) فرانی دیکھیں کے مراد عذاب سے رقریب ختم سورہ مریم) ف دیکھو ناز کے منابع کرنے والوں کے لئے عذاب کی کیسی وعیرسناتی عظاور

ا بند متعلقين كونما ز كاحكم كيجية اور خود يحى اس كے يا بندر سور الترسوقالي ف يه مكم عيجناب رسالت آب صلى الله عليه وسلم كو أكدومرك سننے والے محبصیں کرحب آپ کو نازمعا ن نہیں تواوروں کوتو کیسے معا ف ہوسکتی ہے اس سے یہ معموم ہواکہ جیسا خود یا باینا فروری سے اسی طرح اپنے گھروالوں کو بھی نازی تاکید رکھناضروری ہے اور بهت التيس مين اس وقت ان بي پر كفايت كي گئي -احاديث على حزت ابو برفيره سدوايت به كدرسول الله صلی الاعلیہ وسلم نے فرمایا تبلاؤ تو اگرکسی کے دروازے پر ایک نہر ہوا وراس میں وہ ہرروزیا نج بارغسل کیا کرے توکیا اس کا کھمیا کھیل باقى رەسكتاب بوكول فى عون كياكى كىم مىل نەرىي كاتواپ نے فرایاکہی مالت ہے یا بخوں نازوں کی کہ اللہ تعالیٰ اُن کے سب گناموں کومٹا دیتا ہے رنجاری وسلم ، ف راس سے ستی برطی فضیلت نازى ثابت بوقى ب اورسلم كى ايك حديث بي اجتناب كباركو سرط فرمایا ہے مگر یہ کیا تھوڑی دولت سے عملے حضر ت جارفسے روایت ہے کدرسول النرصلي النرعليہ وسلم نے فرما ياكه بندے كے اوركفر كے درمیان بس ترک نازی کسرے رجب ترک نازکیادہ کسرمٹ گئی اور كفرا گياچاہے بندے كے اندر ندائے ياسى بى اجائے مردورى تونبى رملم ) ف - د مکیمونا زیجو رشنے پرکتنی بطی وعیدہے کہ وہ بندہ کو كفرك قريب كرديتا ہے عملے صفرت عبدالله بن عرفوبن العاص

سے روایت ہے کہ بنی صلے الشعلیب وسلم نے ایک دوزناز کا ذكرفها يا اور ارشاد فراياكم وشخص اس يرمانفك ركه وه قيامت كے روز اس كے لئے روشنى اور دستاونز اور نجات ہو گى اور جوشخض ائس پر مما فظت مذکرے وہ اس کے لئے مذروشنی ہو گی اور مدد متا ویز اور مزنجات اور ده مخض قیامت کے دن قارون اور فرعون اور ہان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا رہنی دوزخ میں اگرچہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ندرہے مگر ہوناہی بڑی شخت بات ہے (احدود ارمی ہفتی شعب الایان ، علم حزت بریده سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی الله علیه وسلمنے فرمایاکہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان جوایک عبد کی چیز دلینی عمد کاسبب اسے وہ ناز ہے بیں جس شخص نے اس کورک كردياوه ربرتاؤكحى يس كافر بوكيا ربينى بم اس ع ساتة كافرول كابرتاد كريس كي كيونكه اوركوني علاست اسلام كي أن بيس نهيس ياتي جاتى كيوں كەوضع ولباس وگفتگوسب مشترك تحقے توہم كافرىي تمجين گئ راحدو ترندی ونسائی و ابن ماجه) ف اس سے پیٹا بٹ ہواکہ ترک نازیجی ایک علامت ہے کفری گوکوئی دوسری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز سے کا فررہمجھیں مگر کفری کسی علامت کو اختیار کرناکیا تھوی بات سے عص عمروبن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کررسول النوسلی الندعلیہ وسلم نے فرایا اینی اولاد کو ناز کی تأکید کر وجب وہ سات برس کے ہوں اور اس پر

ان کو ماروجب وہ دس برس کے ہوں دابوداؤ و) ریبحد نثیبی مشکوۃ میں ہیں ) ع<del>ل</del>ے حضرت ابو ہرخر ہوسے روایت ہے۔ کہ دوشخص قبیب لم خزاعد كے رسول المرملي الشرعليد وسلم كى خدمت بيس مسلان موت ان میں ایک شہید ہو گیااور دوسرا برس روز تھے دموت طبعی سے مراطلح بن عبيد المدكية بين مين في المحقيم مرف و اله كو رخواب مين) دىكىماكدائس شهيدسے يهلے جنت ميں داخل كيا گيا مجدكوبهت تعجب بوا صبح كويس نے اس كارسول الرصلى الشرعليه وسلم سے ذكركيادسول لله صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا - کیااس زمر نواے ) نے اس رسمید ) کے بعددمضان كروزك بنين ركه اوربرس روزتك مزارول كفين رط هیں راگر صرف فرمن واجب وسنست موکده ہی بی جا میں تودس ہزار رکعت کے قریب ہوتی ہیں بینی اس لئے وہ شہیدسے بڑھ گیا داحد وابن ماجه و ابن حبان وبهقى) ف ابن ماجه و ابن حبان نے آنا اور زیا ده روایت کیام کرحفدر اقدس صلی الشرعلیه وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درجوں میں اتنافرق سے کہ اسمان وزین کے فاصلہ سع بهى زياده فقط اورظا مرب كه زياده دخل اس فضيلت ميس نانبي کو ہے جنا پخ معنور صلی الله علیه وسلم نے اسی کی کثرت کا بیان بھی فرایا۔ تؤنماز انسى چيز کلمرى که اس کی بدولت مشهيد سے بھی برا و تتبرلجا آسے على حضرت جابر بن عبد الشرفيس ر وايت بے وہ بني صلى الشوملية ولم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت کی کفی نسانے دداری

ف نازی کانام لیناصاف بتلار باع ک ده سب عبادات سے برص رحنت میں نے جانے والی ہے عصر عبداللہ بن قرط الفسے روایت ہے کہ رسول النرصلی السرعلیہ وسلم نے فرمایاسب سے اوّل جس چیز کا بنده سے تیامت میں حساب ہوگاؤہ نازید اگروہ تھیک اتری تواس مے سارے علی شیک اریں مے اور اگر دہ خواب نکلی توائس كے سارے عل خواب تكليس كے رطرانی اوسط وف معلوم بوا مے نازی برکت سب عبادات بیں الزکرتی ہے اس سے براھ کرکیا دلیل ہوگی بڑاعل ہونے کی عاص ابن عربضے روایت سے کررسول للہ صلی الشرعلیہ وسلم نے ( ایک حدیث میں بیمی ) فرمایا کجس کے باس نازنہیں دمینی ناز مزرط صابو) اس کے یاس دین نہیں نازکودین سی وه نبیت مع ، جیسے سرکو د صطرمے نسبت سے رک سرنہو لود مطرمرو ہے اسی طرح نمازنہ ہو تو تام اعمال بے جان ہیں، طبرانی اوسطوصغیر، ف جس چیز پر دین کا اتنا بطا دار و مدار مواس کوهیو در کسی نیک عل کو کا فی سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے عالے حضرت خطار کا تب سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے سنا فرماتے تھے جوتف یا کی ناز کی محافظت کرے بینی ان سے رکوع کی بھی ان مے سجدہ کی بھی اوران کے وقتوں کی بھی رفینی ان میں کوتا ہی مذکرے) اوراس کا اعتقادر كمصرك سب نازيس الشرتعالي كي طرف سيحق بين توده جنت میں داخل ہوگایا یہ فرمایاکہ اس کے لئے واجب ہوگی یا یہ فرمایاکہ وہ فنخ

پرحام ہوجائے گا د ان سب کا ایک ہی مطلب ہے ) (احد) پروٹئیں ترغیب میں ہیں ۔ یہ دس آیتیں ، دس مدیثیں سب مل رمبین میں اے مسلافوا تنی آیتیں جدیثیں سن کر بھی نازی یا بندی مذکر برتے ۔ دور ح دواز دمی

روح دوازدیم

(اس میں اس کے بنانے میں مدو مال سے یاجان سے اورائس کے لئے زمین دینا۔ اس کی ٹوٹی بھوٹی کی مرمت کرنا سب آگیا) اور لاس كے حقوق اداكرنا) ان حقوق ميں يدسب بائيں آگئيں بيني عل اس میں نازید صناخاصر جاعت کے ساتھ علا اس کو صاف رکھنا عظ اس کادب کرناعظ اس کی ضدمت کرناع و بال کرت سے ماضرر منااس محمتعلق مجهر أيتيس اور حدشيس لكفتيا بون آيات فرمایا الله تعالیٰ نے اور اس شخص سے زیادہ کون اور ظالم ہو کا جونداتھا کے كى مىجدوں بيں اس كا ذكر راورعبادت ) كئے جانے سے بندش كرے اوران کے دیر ان ہونے میں کوشش کرے علے ہاں الله کی مسجدوں کو رصیقتر آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو الله رپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نمازی یا بندی کرتے ہوں اور زکوۃ دیتے ہوں اور بجز اللركے كسى سے مذر تے ہوں سوايسے لوكوں كے لئے توقع (بعنی وعده) ہے کہ اپنے مقصود ربعی جنت و کات تک پہنچ مائیں رتوب

ف اس آیات میں مسجد ہے آباد کرنے والے کے لئے خوشخری ہے ایان اورحنت کی جنانی ابوسعید خدری سے روایت ہے کررسول المرضلي للر علیہ وسلم نے فرایا جب تم لوگ سی شخص کو دیمیسو کمسجد کاخیال رکھتاری راس میں اس کی خدمت کاخیال اور و با ن حاضر باشی کاخیال سب آلیا، توسم ہوگ اس کے ایمان کی گواہی دے دوکیوں کہ اللہ تعالی فراتا ہے ا عابعس الدية ريه وي آيت بحس كالرجه الهي لكما كيا مشكوة ازرندي وابن ماحبود دار می عط وه دابل بدایته ایسے گرو ں میں) رجاکر عبادت كرتے ہيں جن كى سبت الله تعالىٰ نے حكم ديا ہے كدان كادب كيامات اوراكن مين الترتعاني كانام لياجائ ( نور) ف مرادان كرد مے سجدیں ہیں اور اُن کا ادب یہ ہے جو آگے حدیثوں میں آتا ہے احادييث على حضرت عثمان سيروايت ب كدر سول الله صلى الله عليه وسلمن فرما يا جرهنك كوئى سجد بنات حس سے مقصود خداتماني كا خوش کرناہور اور کوئی بری غرض سنہو) اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی كىمثل (أس كا گهر) جنت ميں بنادے كا - رنجارى دمسلم) ف اس صرمیت سے نیست کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہوتی اور اگرنٹی مسجد منہا بلكه بني ہوتى كى مرت كردے اس كا تواب بھى اس سے معلوم ہواكيونك حضرت عثمان فنے مسجد نبوی کی مرمت کرے بہ حدیث بیان کی بھی اور دوسرى مدينول سيهي اس كانبوت بهوتا بي جنا يخه حضرت جابين عبدالله سعروايت ہے كہ چنخص كوئي مسجد بنا دے رنبا نے بین ال

خرج كرنا ياجان كي محنت خرج كرناد دنون آكتے ) جنا يج جمع الفوالد میں زرین سے حضرت ابوسیٹری روایت ہے کہ رسول المصالم لل علیہ وسلم سجد نبوی کے بننے کے وقت نود کی اینٹیں اٹھارہے تھے خواہ وہ قطاۃ پرندے کے گھونسلہ کی برابر ہویا اس سے بھی چھوٹی ہو الشرتعاني اس كے لئے جنت ميں ايك كرينادے كا دابن خرى دابن ايك ف اس صدرت سے بنتی ہوئی مسجد ملیں جندہ دینے کی فضیلت مجمی معلوم ہونی کیوں کہ گھونسلہ کی برابر سبانے کا مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ بوری مسجد بہیں بنا سکا اس سے بننے میں تقور ی سی سرکت کر لی جس سے اس کی رقم كے مقابلہ میں اس معدكا اتناذراسا صدر الكا۔ اوراوير كى مدسيت میں جو آیا ہے کہ اُس کی مثل جنت میں گھر بنے کا اس سے یہ رہمجماجائے کہ اس صورت میں گوندلی برا برگربن جائے گا۔ کیونکمشل کامطلب پنیں كرجيون برام مون ميں اس كى مثل بوكا بلكم طلب يدسے كرجيا استخفى كالضلاص موكااس كىمشل كمرين كاليكن لمبائي چورائ يين بهت براموكا. چنانچ چھزت عبدالله بن عرف سے روایت سے کہ رسول الله مای تعلیہ وکم نے فرایا کہ پخض اللہ کے لئے مسجد بنائے گااس کے لئے جنت میل یک كمربنائ كا جواس سي بهت لمبايور ابه كا احديد حضرت ابوبررة سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتخص عبادت کے لئے حلال مال سے کوئی عارت دیعنی سجد) بنائے اللہ تعالی اس کے لقے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھربنانے کا (طبرانی اوسط) ف پیھی

مسجد كا ادب سے كراس ميں حرام مال مذلكائے خواہ وہ حرام روبيه بييه بوخواه لبه خواه زلمين بوجبيسا كهض وكول کو شوق ہوتا ہے کہ زیندار کی زمین میں بدون اس کی اجازت کے مسجد سنا لیتے ہیں میراس کے روک ٹوک كنے ير رطنے مرنے كو تيسًار بوجاتے بي اوراس كواسلام كى بركى طبر فدارى وخسدمت شجهتے ہيں۔ خاص کراگرزینیندارغیرسلم موتب تواس کو کفرو اسلام كا مقابله مجھتے ہيں۔ سوخوب مجھ لوكہ اسس زمين ميں جمعی بنان جائے وہ شرع سے مسجدی نہیں ، ج البتہ زینے داری خوشی سے اپنی ملک کراکر بھرائس یں مسجد بناتے رہیں عظ حضرت ابوسیڈسے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی رشاید حبثن ہو) جومسجد میں جھا طو دیا کرتی تھتی ایک دات کو و ۵ مرگی جب صبح بهونی تورسول الشصلی الشرعلیه وسلم کو خردی آئی آپ نے فرمایا مم نے مجھ کو اٹس کی خرکیوں نہ کی پھر آپ صحابہ کو سے کر باہر تشریف سے گئے اور اُس ی قرر کھڑے ہوکر اس پر تکبیرفر مائی رمراد نا زجنازہ ہے، اور اس کے لئے دعائی تھرواپ تشریف ہے آئے رابن ماجه و ابن حزیمه) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے

اس سے یوسیا قرنے کس عل کوزیادہ نضیات کا یا یا اس نے جواب د پاکسسورس جها رود پنے کو دا بوالشنج اصبهانی و و مکھتے مسحد میں جھاٹ و دینے کی بدولت ایک عزیب گنام مبشن کی جس کی مسکنت و گنامی کے سبب اس کی وفات كى تعبى اطملاع حنورا قدسس صلى الشرعليه وسلم كونهيس كى كئ حضوراقدس صلی استرعلیہ وسلم نے کتنی بڑی قدر فرمانی کہ اس کی و فات کی خبر به دینے کی نشکایت بھی فرما نی پیر قبر پر تشریف مے گئے اور اس پر جنازہ کی ہناز پڑھی اور یہ حفنورا قدسس کی خصوصیت تھی اور اس کے لئے دعا فرمائی برحفدور کے پو تھینے پر خود اس فے اس عمل کی کتنی بری فیلت بیان کی افسوس اب مسجد میں جساڑو دینے کو لوگ عیب اور ذلت مجعة بي عمد ابوقرصافه سے ايك برطى مدسي میں روایت ہے کہ رسول الشرصکی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا کہ مسجد سے کوڑا کباڑنکالنا بڑی انکھوں والی حوروں کا مرے رطرا فی کبیر) عد ابوسیند مذری سے روایت ہے كررسول الشرصل الشرعليه وسلم نے فرما ياجس في مسجداني سے ایسی چنر بامرکر دی حس سے تکلیف ہوتی تقی رحبیسے کوڑا کب اُڑ كانتااصلى فرش سے الك كئرسيم الترتعالیٰ اس كے ليے جنت ميں كي گرنادے گا(ابن ماجہ) عظ حضرت عائشہ سے روایت ہو کہ ہم کو

رسول النرصلي التعليه وسلم في محد محله بين سجدين بنافي كاحكم اوران كوياك مهاف ركھنے كاعلم فرمايا راحدور ندى والوداد و وابن اجفزيمه ف ياك ركهنايه كراس بين كوني ناياك آدى نایاک کیوانایاک تیل وغیرہ رنجانے اے اورصاف رکھنایہ کہ اس میں سے کوڑاکیا ڈنکا لتے رہیں ۔عے واثلة بن الاسقع سے ایک بری صديث مين روايت سے كرنبى صلى الله عليه وسلم في فرما ياكسجدون کوجه جمعه رخوشبوکی و صونی و یاکرو رابن ماجه وکبیطرانی د جعه کی قید نہیں صرف پیمصلحت ہے کہ اس روز نازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہرطرح کے آدمی ہوتے ہیں کبھی جھی جھونی دے دینا یا اورکسی طرح خوستبولگا دینا چیم کار دیناسب برا برہے عث حضرت ابورم سے دوابت ہے کہ رسول انٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب التمسى كوسجديين دىكيموكخريدو فروخت كرر باب تويول كهدديا كرو- الله تعالى يترى تجارت مين نفع مدد اورجب اليسي تخف كو وكيموكموني چزكوسجديس يكاريكاركر تلاش كرربائ قويون كمدوك خداتمالی برے یاس وہ چیزند پہنیادے رئرندی دنسانی وابن خمیم وحاکہ اور ایک روایت میں بیمی ارشادے کسجدیں اس کام کے ليخ بنين بناني گين رمسلم وابود اؤدو ابن ماحيه) ف مراداس چز كاللَّاشْ كرنامي جو بالمحموكيني أورمبيد ملي اس ليخ ليكارر بالي وكفتلف اوكون كامجع سے مثايدكوئى بيتر دبيرے اور بيردعاديناتنبير كے لئے

ہے لیکن اگراوائی ونکے کا در ہوتو دل میں کہ لے اس صدیت میں باطنی ادب مجد كاندكور ہے كه وہا ل دنيا كے كام نذكرے عوصرت ابن عرف رصنى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ بنی صلی الله علیه وسلم نے قربایا جندا مور میں جو سجد میں مناسب نہیں اس کوراستہ نہ بنایاجائے رمبسالعفن لوگ جکرسے محنے کیلئے سی کے اندر ہوکر دوسر کا طرف نكل جاتيين) ادرائس بين بتعيار نه سوتے جائيس اور نه اس ميں كما نجيني جائے. اور نہ اس بيں تيروں كو بكيراجائے راككسى كے چید نامانیں) اور نہ کیا گوشت ہے کر اس میں کو گزرے اورنہ اس میں کسی کو سزادی حائے اور سزاس میں کیسی دید لہ لیا جائے رحب کو سترع میں حدوقصاص کہتے ہیں اور نہ اس کو بازار بنایاجا ڈرابن ماجی ف يرسب باتين مسجد كے ادب كے خلاف بين عظ عبداللهن سود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاعنقریب اخیر ز مانه میں ایسے لوگ ہوں گےجن کی باتیں مسجد وں میں ہواریں گی الله تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرداہ منہو گی ربینی ان سےخوش نہ ہوگا، (ابن حبان) ف دنیای بالیس کرنابھی مسجد کی ہے او بی سے عالے عالمین عرضي روابت ہے كەرسول الشصلي الشرعليه وسلمنے فرمايا جو تخص جاعت كى مسجد كى طرف يط تواس كاايك قدم ايك كناه كومناكب اور ایک قدم اس کے لئے نیکی لکھتا ہے جانے میں بھی اوسنے میں بھی (احدوطرانی و ابن حیان) ف کیا تھکانا ہے رحمت کا کہ جاتے ہوئے

توثواب ملتاسعے يوطنے ميں بھي ثواب ويساہي مكتاسے عماله ابودردار فا سے روایت سے وہ پغیبرسلی الٹرعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آب في ارشا د فرما ياجي تخص رات كي اندهيري مين مسجد كي طرف چلے خدا تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے سا تقطے گا طبانی عسل حفرت ابو ہوزرہ سے روابیت ہے کہ بیں نے رسول الٹرسلی الٹر عليه وسلم سے قناكه سات آ دميوں كوالله تفالي لينے سايد سي حرك في كا جس روزسوائے اس کے سایہ کے کوئی سایہ مذہوگا ان میں سے ایک و پخض بھی ہے جس کا دل سجد میں لگا ہوا ہو رنجاری دسلم دغیرا ع التحضرت الش تفسير و ايت سع كه نبي صلى الترعليه وسلم نے فرما يأ تم ان بدبو دار تركار يوس سے ريني بياز دلسن سے ميساكم اور حدمینوں میں آیا ہے ) بچوکہ ان کو کھا کر ہماری مسیدوں میں آؤ اگر م کوان کے کھانے کی صرورت ہی ہو توان رکی بدبو) کو آگ سواردو ربینی یکا کر کھا وکھی کھا کرمسجد میں نہ آئ رطرانی عط ابوا امہ سے روایت سے وہ پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرما یا جو تخص سید کی طرف جاتے اور اس کا ار ا دہ صرف یہ ہوگہ کوئی اچھی بات ربعنی دین کی بات سیکھے یاسکھائے اس کو عج کرنے واسے کے برابر تواب ملے کا رطرانی ، ف اس سے معلوم ہواکہ سجد صلیے نازے لئے سے ایسے ہی علم دین سیکھنے کے لئے بھی ہے سوسجد ہیں ایسے شخص کورسنا جاستے جو دین کی باتیں بتلایا کے بیسب مرشیں رغیب

سے لی گئی ہیں جزووجدیثوں کے کہ اس میں مشکوۃ وجمع الفوائد کا نام لكمدياب وستورالعمل بوان سب آيات اوراحاديث سينابت ہوایہ ہے (الف) کہ ہربر ی جیو ٹی ستی بس وہاں کی ضرورت کی موافق مسيد بناناچاست (ب،) مروه حلال السع اور حلال زين مين مو-رج )مبحد كا ادب كري ليني اس كوياك صاف ركھے اس ميں جعالية دیا کرے اس کی مزور ی خدمت کا خیال رکھے بدبود ارجیسے تباکوؤی چزکماریا ہے کراس میں مرجائے وہاں دینا کاکونی کام یا بات درے (د) مردو ل كونمازمسجد مين برهناچاجيخ اوربدون عذر كح جاعت مذببور نی چاہئے محد میں اور جاعت سے ناز پڑھنے میں یہی فائدہ ہے کہ آبس میں تعلق براسے ایک کودو سرے کاحال معلوم رہے مالك كى حديث سع بهي اس باثبوت بهوتا مي جنائي ايك بارصزت عرض في سليمان بن الى عشر كوسيج كى نازىلين بنيل با يا صفرت عرر فو با زار تشرّبین بے گئے اورسلیان کا مکان معبد اور بازار سے وربیان مُفاتو سلیمان کی ال سے پیچا ہیں نے سُلمان کوسیج مریب بنیں دیکھاالخاس مدیت کی ذیل میں علم نے یہ فائدہ بھی ذکر کیا ہے رہ اسمدیس ایسے شخص کورکھیں کہ وہ بتی والوں کوسٹلے مسائل بھی بتلاتارہے رو رجب وصت الاكرے سجد ميں جاكر بيٹي ما ياكرے و مكرو إل جاكر دین کے کاموں ہیں یا دین کی باقوں ہیں نگارہ اگرسب آدی اس كى يابندى ركهين توعلاه و أب عج جاعت كوسمي قوت يهنج فقط

(تنبیبہ) مدینوں میں صاف آیا ہے کرعور توں کے لئے گھروں میں ناز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ ناز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ روح سینردیم

كثرت سے الله تعالیٰ کا ذكر كرنا

يعى حس قدرم وسك الشركام ليت رمنا قرآن اور عديث میں اس کا حکم تھی سے اور فضیلت اور تواب تھی اورشکل کا مھی بنين تواسي أسان كام مين بيروائي استى ريح مكم كفلاف كرنا اور اتنابرانواب كموكراينا نقصان كرنايسي بيااوربرى باشبي پراللرکانام لیتے رہنے میں درکسی کی قیب سے اور دوقت کی اورنسبي ركفنى كان يكاركر يرصفى لذومنوكى مذقبله كى طرف منهد كرف كى رئسى فاص جلَّه كى دايك جلَّه بيفضى كى مرطرح سے آزادى اور اختيار ہے پير كيامشكل ہے البتہ اگر كوئي اپني خوشي سے تسبيح ر رمنا جام خوادكتي إدر كهذ كملة يا اس ك كرتبيج التدبس وي سے برصنے کاخیال آجاتا ہے فالی اتھ یاد نہیں رہتا تو اس مصلحت كي في تسبيع ركهذا بهي حائز ب بلد بهتر ب اوراس كاخيال مذكرب كرنبايع ركهن سے دكملاوا ہوجائے كادكملاوا تونيت سے ہوتا ہے معنى جب يدينت بوكه ويكيف والع مجعدكو بزرك محميس مح اوراكريه نيت من بوتووه وكملاوا نهيس اس كودكملاو المجمنا اور ايسے وبول كو

ذكركوجيوردينا يرشيطان كادهوكاب وه اسطرح سيبكاكرواب سے مروم رکھناما ہتا ہے اور وہ ایک دھوکا پرمجی دیتا ہے کہجب ول تودینا کے کام میں بھنسار بااورزبان سے اللہ کانام لیتےرہے تواس كاكيا فائده سوخوب سجه لوكه يريمي غلطي سے جب دل سے ايك دفعہ یہ نیت کر بی کہم تواب کے واسطے اللہ کانام لینا مشروع کرتے ہیں اس کے بعد اگرول دوسری طرف بھی ہوجائے گرنیت نہدلے برابر ثواب ملتاريح كاالبته جووقت أور كامول سعفالي مواس ميس دل كوذكر كى طرف متوتجه ركھنے كى بھى كوشش كرے ففول تعلوں كى لمرف خیال رز کے جائے تاکہ اور زیادہ تواب ہو۔ اب ذکر کے بارے ىيى چنداتىيى اورمدىنىي للمى جاتى بى -أيات عله بس تم مجد كوبا دكرويس رعنا يت سع الم كويادركمول كا دبقره) علا ایسے لوگ جو دہر حال میں ) اللہ تعانی کویا دکرتے ہیں گھے بمي بليط يمي ليط يمي دال عران، عسر المتخف اليندرب كي يا د کیاکر رخواه) اپنے ول بیس رمینی آہستہ آوازسے) عاجزی کے ساتھ ادرخون کے ساتھ اور دخواہ ) زور کی آواز کی نبیت کم آواز کے سابقہ (اسی عاجزی اور خوف کے سابھ مسج اور شام ربعنی مہیشہ) اور دہمیشہ کامطلب یہ ہے کہ غفلت والول میں سے مت ہمونا داعوان ف اوربهت زور زور سے ذکر کر ناکوئی تواب نہیں لیکن کرکوئی بزرگ ہوستر بعت کے یا بند ہوں علاج کے طور پر بتلادیں توجائزی

اوروہ ملاج یہ ہے کہ اس سے بعضوں کے دل پرزیادہ الرہوتای لیکن اس کا خیال رکھے کہ کسی کی عبادت یا کسی کی نیند میں خلل دراے ہمیں توگنا ہ ہوگا علاجن لوگوں کو الله تعالیٰ اپنی طرف رسائی دیتا ہے وہ لوگ ہیں جوایان لائے اور النر کے ذکرسے ان کے دلو کا طبیان ہوتا ہے توب سمجھ لوکہ اللہ کے ذکر ریس ایسی ہی فاصیت ہوکہ اس) سے دلوں کوالمینان ہوجاتا ہے راس طرح سے کہ اس سے تعالیٰ میں اور بندہ میں تعلق بڑھ جاتا ہے اور اطمینان کی جڑ تعلق ہے (رعد) عصم معدول میں ایسے لوگ الله کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ان کون ركسى چيزكا ) خريد ناغفلت ميس ڈالئا ہے اور مذركسى چيز كا بيجيا الله كي بادسے اور نماز پڑھنے سے اور زکوہ وینے سے رنور) علا اوراکٹری او بهت بری چیز سے ربینی اس میں برطی فضیات ہے عنکبوت) عاد اے ایان والوم اللہ کوخوب کرت سے یاد کیا کرو (احزاب) عث اے ایمان والوئم کو تماری مال اولاد کی باد الشرسے غافل مذکرنے یائیں (منافقون) عو اورائے رب کانام لیتے رہواورسب سے الگ ہوکرامی کے ہوجا و (الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خداتعانی کا علاقه سب علاقول برغالب رہے دمزیل عظ مراد کو بینجا بو تخص دبرم عقیدوں اور برمے اخلاق سے آیاک ہوگیا اور اپنے رب کا نام ليتار با اور نماز برط متار با راعلیٰ) احا د میث علاحضرت الجر برزید ابوسينكسيروا بيت ہے كەرسول النەصلى الشرعليه وسلم نے فرمايا

جووك الله تعالى كاذكركرنے كے لئے بيٹميں ان كو فرشتے كمير ليتے ہيں اورائن پرخداکی رجمت جھا جاتی ہے۔ ادر ان پرجین کی کیفیت اترتی م دمسلم علاحضرت ابوموسى سے دوايت ہے كه رسول بندسان لله عليه وسلم نے فرايا بو شخص اپنے پر ور د كار كاذكر كرتا موا ورج شخص ذكر مذكرتا بهو أن ى مالت زنده اورمرده كى سى مالت سے رسى بالتحق مثل ڈندہ کے ہے اور دوسرامثل مردہ کے کیوں کر وح کی ڈندگی ہی النَّدَى يا دس يه به به توروح مرده سي ريخارى ومسلم ) علا احضرت الجومريرة سے روايت ہے كەرسول الناصلى الناعليه وسلم فے فرمايا كه الشرتعاً في فرما ما مع مين الس كي دليني اپنے بنده كي) ساتھ موں جب وہ میرا ذکر کر تاہے تو بھروہ اگراپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی بیں اس کا ذکر کتا ہوں اور اگر وہ مجمع بیں میراذکر کے قویل اس كاذكرا يسيمجع بيل كرتابول جواس مجع سے بهتر بوتا ہے رمینی فرشتوں اور سینمبروں کے مجمع میں) ر بخاری ومسلم ف اللہ تعانی کے جی کا یہ مطلب تہیں جیسا ہماراجی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کاس ا كىكىي كوخرىنىي ،وتى جيسے دوسرى حالت يى مجيع كوجر بوكى ادر وہاں کے محبع کا یہاں کے محبع سے اچھا ہونا اس کامطلب یہ ہے کہ اس مجع کے زیادہ تی ایس مجع کے زیادہ تخصوں سے اچھ ہوتے يه ضرورى نهيس كه متحف شخص سے اچما بوسو اگر دينا ميں كوئي مجع ذكر كاايسا بهوجس ميس رسول الشرصلي الشرعليه وسلم تشريب وكقيمون

جیسا آپ کے زبان میں تھا توکسی فرشتہ یا پیغیبر کاحضور صلی الشروليم وسلم سے اضنل ہوٹا لازم بذا نے کا عال حضرت انس فنسے روا پیٹ ہے کہ رسول النصلى الشعليه وسلم في فرا ياجب مح جنت ك باغول نيس گذراكردتواس كے ميوے منجيك كھاياكرونوكول في عن كياك منت کے باغ کیا ہیں آپ نے فر مایا ذکر کے صلقے (اور تجمع) ( تدنی) عها حضرت الوبريرة مس روايت به كرجوكس جد ليطحس بين النركا ذكرىدكرے الله كى طرف سے اس يركمالا بوكا رابوداؤد) ف مقدر ہے کہ کوئی موقع اور کوئی حالت ذکرسے خالی منہونا چا ہتے علا عبداللر بن در من سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول لنراسلام کے سترعی اعمال مجھ پر بہت سے ہوگئے رمراد تفلی اعمال ہیں کیوں کہ تاكيرى اعال قرببت نہيں ہيں مطلب يدكد تواب كے كام النظايد كسب كايادركمنا اوركل كرنابهت شكل ع) اس لية آب مجملوكوني ایسی چیز ببلادیجی که اس کایا بند ہوجاؤں اور وہ سب کے بدلسیں کافی ہوجائے ) آب نے فرمایا (اس کی یا بندی کر لوکہ ) تہاری زبان ہیشہ الٹرکے ذکرسے تربیع ریعی جلتی رہے ) رومذی و ابن اجب عكا ابوسعيد سے دوايت ہے كه رسول النرصلي النرعليه وسلم سے سوال کیا گیا۔ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللرك نزديك سبسع برتكون سے آب نے فرما يا جوم دكرت سے الٹر کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو بورتیں راسی طرح کثرت سے)

ذكر كرنے والى بيں رعون كياكيا يارسول الله اور جو تحف الله كى راه میں جا دکرے رکیایہ) اس سے بھی رافضل ہے) آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کفار ومشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی لُوطُ جائے اور پیخص بھی تام خون میں راینے زخموں سے رنگین بموجائ الشركا ذكركرن والاورج بين اس سنيهي افضل بواحرتز زي وجنظا ہر ہے کہ جہاد خود اللہ ہی کی یا دے لئے مقرر ہواہے . جسے فو نازے لئے مقرد ہواہے رسورہ عجی آیت الّذِیْنُ اِنْ مُلّناهُمْ میں اس کا صاف ذكر ب توياد اصل موئي اوراصل كا افضل مونا ظا مرب دعمام حفرت عبداللربن عمر بيغير صلى الشرعليه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک قلعی ہے اور د لوں کی قلعی الله کا ذكرہے ادبہقی) عالے حضرت ابن عباس تفیسے روایت بوكردمول لٹر صلى الشرعليه وسلم في فرماياً سيطان آدمى كے قلب برجيا مواميلها رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرا ہے تو وہ مط جاتا ہے اور جب (یا دسے ) غافل ہو تاہے وسوسہ ڈاسنے لگتا ہے (بخاری) ع<del>نظ</del> ابن عرض روايت سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا ذكراللر كے سوا بهت كلام مت كياكر وكيوں كه ذكر الله كے سوا بهت كلام كرنا قلب ميس ختى بيداكرتا سے اورسب سے زيادہ الله سے دوروہ قلب سے جس میں سختی ہو در تدی ت اخری تین مدينوں كا مجوعى مامسل بيہ كه اصل صفائي الصح علو ل سے بوتى بو

اور اصل سختی برے عملول سے اور دو نو ل عملوں کی جرا قلب کا اراده مع اور اراده کی جوانیال ۔ پس جب ذکر بیں کمی ہوتی ہے توشیطان بڑے براے خیال قلب میں بیداکرتا ہے جس سے روے ارادوں کی نوبت آجاتی ہے اور نیک ارادوں کی ہمیں شاہنیں رہی يس نيك كام نهيں ہوتے اور برے ہونے لگتے ہيں اورجب ذكر كى كرْت بوقى بے توبر ع خيال قلب بيں پيدانہيں بوتے بس برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور کناہ بھی نہیں ہوتے اور نیک کامو کا الوہ اورینک کام ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے صفائی اور یخی قلب میں بيدا بوجاتى ہے۔ لگريہ بائيں خود بخود نبيس موتيس كرنے سعبوتي بي سوار کوئی فالی ذکر کیا کرے اور بنک کا موں کے کرنے کا اور بھے كاموں سے بحنے كا زاده اور مست سنرے وہ وصوكر ميں ہے -بهان تک کی صدیثیں مشکوۃ کی ہیں عام حضرت ابو سعید صدر می سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا بہت بوك دينا بين زم زم بسترون پرائشر كاذ كركرمن بهون گانترتعالي ان كواويخ اويخ درجول مين داخل فرمائے كا رابن جان ، ف یعیٰ کو تی بوں سمجھے کرجب تک امیری سامان کو نہجھو الے ذکر الله سے نفع نہیں ہوتا عظم ان ہی سے روا بہت ہے کہ رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اس کثرت سے الشرکا ذکر کروکہ لوگ پاگل کهنه لکیس د احد و ابویعلی وا بن حبان ) <u>عسم</u> حضرت ابن عباس

سے دواہت ہے کہ دسول الٹھ ملی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا آنیا ذکر كروكرمنافق ديعنى بدوين اوك تم كورياكار دمكار ، كهن لكس دطراني عهلامعاذبن جبل سے روایت ہے کہ رسول الناصلی الناعلیہ وسلم نے فر مایاجنت و الوں کو کوئی صرت سرمو کی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گذری مولی جس میں انہوں نے اکٹر کا ذکر نہ کیا ہو گا اس گفری پر ان كوحسرت بهو كى رطبراني دبيه قى ) ف مگراس حسرت ميس دنيا كي سى تكليف منهو كى نس يه شبه مدر باكرجنت بين تكليف كيسي ع٥٢ عائشہ بنت سعد بن ابی و قاص اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول النوسلی اللہ علیہ وسلم نے سائھ ایک بی بی کے ہاں گئے اور اس بی بی کے سامنے کھور کی تھلیاں اور کنگریاں تعبی جن پردہ سِعان الشّرسِعان الله يرس مي تقيس دا الخ اورآب في ان كومنع بنیں فرمایا) ابودا و دو ترمذی مع تحسین و نسانی و ابن حبان وحاکم مع تقيم ف يه اصل به تبيع پر گننځ كى د كما قرد الشامى) يرانج ماثي ترغیب کی ہیں یہاں تک توعام ذکر کا بیان تھا۔ بعضے خاص فاص ذكرون كالبعي فراب آمام ان بل سي بعض أسان اور مختفر بطور منونه بتلائا بمول جيسے را لف الاالدالا الله يا معدىدسول الله صى الله عليه وسلم رب سيحان الله رج) الحدى لله وح) الله الله (١) لاحول ولا قوة الا بالله وأستعف أيله و التوب السيه (ز) درود سترفیت جو کئ طرح سے ہے ایک بلکا سایہ ہے التھ وصل على هى دعلى المحدود نسائى عن زيد بن خارجه) خلاصد يه كه ذكر سے خافل مت بوخواه بروقت أيك بى خافل مت بوخواه بروقت أيك بى ماكسى وقت كوئى بهرخواه بحكنتى خواه المعليوں إلى السبيح برگنتى سے اور بعض دعا ميں خاص وقتوں كى بھى ہيں اگر شوق بولو كسى دين دار عالم سے بوجھ بو ور مذ منو نے کے طور پر بو ابھى فكمدى بيں يہ بھى كافى بيں الله تعالى توفيق بختے:-

مالدارون كوزكوة في يابندى كرنا

یہ بھی مثل نازکے اسلام کا ایک رکن بینی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے بہت سی آبیوں ہیں زکوۃ دینے کاحکم اور اس کے دینے کا لازمی حکم ہے۔ بدسب آبیلی کا لا اب اور اس کے نہ دینے کا عذاب بدکور ہے اور زیادہ آبیلی قرآن بیں نماز کے ساتھ ذکوۃ کا بھی حکم ہے۔ بدسب آبیلی قرآن میں نماز کے ساتھ ذکوۃ کا بھی حکم ہے۔ بدسب آبیلی قرآن میں اسانی سے بل سکتی ہیں اور جو شخص عربی نہ جا نتا ہواس و ترجم و السخ و اس میں میں باس سکتے اس جگہ صرف متنیں اکھتا ہوں علی میں اب اس جگہ صرف متنیں اکھتا ہوں علی میں اب اس کے اس جگہ میں اس کے اسلام کا بیل آب نے فرایا کہ زکواۃ اسلام کا بیل ہے یا بلندعارت ہے وارکواۃ اسلام کا بیل سکتا یا اسلام کے نیچے کے درجہ میں دیا اس دو اس سے ذکواۃ کا کتنا بڑا درج نا بہت ہوا نظر انی اوسط و کہیں و اس سے ذکواۃ کا کتنا بڑا درج نا بہت ہوا

اور اس کے مذرینے سے مسلمانی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا عظ حضرت جا برفنسے روایت ہے کہ رسول الٹر صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایاجس شخص نے اپنے ال کی ذکرۃ اداکردی اس سے اس کی برائ جاتی رمی د بینی زکواهٔ نه دینے سے جواس مال میں مخوست اور گندگی آجاتی وه نهیس رمی ) رطبر انی اوسط و ابن خزیمه صحیح) ف معلوم ہو اکر جس مال کی زکواۃ نند دی جائے اس میں برکت ہیں رمتی اس کی کچھ تفقیل عملا و عملا میں آتی ہے عملے حضرت ابن عرف سے روایت سے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سناآب فرمات بمقع وصخص الترور سول يرايان ركحتا بهواس فيامة كمايني مال كى زكوة اداكرب رطرانى ب أس سے معلوم مواكد ز کواۃ منہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی ہے علاعبداللہ بن معاولیہ روایت بے کہ رسول الٹرسلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا مین کام ایسے ہیں کہ جستف ان کو کرے گا ایمان کا ضائقہ چکھے گا۔ صرف اسٹر کی عبادت کرے اور بیعقدہ رکھے کہ سواالٹر کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے ال کی زکوۃ ہر سال اس طرح دے کا الخانفس اس يرخوش مو أورائس يراكماده كرتابو الخ يعيى اس كوروكتا منهوى ف ذكاة كامريته تواس سے ظاہر بواكه اس كو توحيد كے سائق ذكر فر ما يا اوراس كا افراس سے ظاہر مواكه اس سے ايمان كا مزه برط ماتاً سے عصر حضرت او مريزه سے دوايت سے كدرسول الله

صلى الله عليه وسلمة في فرما إكه كوئي شخص سونے كار كھنے و الااور جاندى كا ركف والاايسامنيس جواس كاحق ربيني زكوة عندديتا بومرز اس كايهال بو گاکہ) جب قیامت کاون ہو گا اس شخص کے رعذا ب کے لئے) اس سونے عاندى كى تخنياں بنائى جائيں گى بھران تخنيتوں كو جہنم كى اگ نين تيايا جائے گا۔ پھران سے اس کی کروط اور میشانی اور نیشت کوداغ دیا جانے کا حب وہ تخنیّاں تھنڈی ہونے لگیں بھرد وبارہ ان کوتیالیا ملے گا۔ داور) یہ اس دن میں ہو گاجس کی مقداد بیاس برس کی ہو گی رائینی قیامت کے دن میں) الخ رنجاری وسلم والقط الملم) علا حضرت على منسع روايت بي كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فألما كما المندنة الى في مسلمان الدارون يران كے ال ميں اتناحق رنعني زكات ا فرض کیا ہے جوان کے عزیبوں کو کافی ہوجائے اور غریبوں کو بعدے النظيمون كى جب كبعى تكليف موتى ب الدارون بى كى راس كروت كى بدولت بوقى ب ركدوه زكاة بنيس ديتے ، يادركوك الترتعالىٰان سے راس پر) سخت حساب لينه والااوران كو در دناك عذاب وينه ولا ہے اطرانی اوسطوصغیر و ایک حدیث میں اس کی تفسیل میں يهي ارشاد ہے كەمتاج وگ تيامت بين الله تعالى سے مالدارون كى يەشكايت كريں كے كه مارے حقو ق جوآپ نے ان ير فرض كئے تقے انہوں نے ہم کونہیں بہونیاتے اللہ تعالیٰ اُن سے فرمائے کا اپنی عزت وجلال كي قسم مين م كومقرب بناذ لكاوران كو دور كردو ل كا -

(طرانى صغيروا سراد الوالشيخ كتاب التوب) عك حضرت عبدالتدين مستعود سے روایت ہے کہ ہم کوناز کی پابندی کا اور زکوۃ دینے کا حکم کیا گیاء اور بوتحص زكوة منه دے اس كى نازىھى مقبول نہيں ہوتى اطباني اصبا) اورایک روایت بین ان کارشاد ہے کہوسخص نازی یا بندی کے اورزگاۃ بندے وہ رپورا)مسلان بنیں کدائس کا نیک عمل اس کو نفع دے داصبہانی) ف سکن اس کایہ مطلب نہیں کریہ لوگ نازھی چھوڑ دیں اگرا بیا کریں کے تواس کا عذاب الگ ہو گا بلکمطلب بیری كرزكاة بمي دينے لكيس عشر حضرت الوہرين سے روايت ہے كه بني صلى الشرعليه وسلم نے فرما ياجس كو الشرتعالى نے مال ديا ہو بعروه اس كى زكاة ا دا ىذكرے فيامت كے روز وہ مال ايك تجے ساسي كي شكل بنادیاجاتے گا جس کی دونوں آلکھوں کے اور دونقشے ہوں گے (ایساسان بهت زهر بلا بوتا به) اور اس کے گلے میں طو تی ريعي منسلي) ي طرح وال دياجات كا- اوراس كي دونون احييس يكرك كا وركم كامين يترامال مول يس يترى جمع مول بيرآب نے راس کی تصدیق) پر آیت برطهی دل عسبن الذین هیجلون الایت راس آیت یس ال کے طوق بنائے جانے کا ذکرہے رنجاری شائی عد عاره بن حزم سے روایت ہے۔ کہ رسول الشخطی لشرعلیہ وسلم نے فرمایا (علاوہ لا المالا الله محمد دسول الله يرايان لانے كے) النرتعاني نے اسلام میں جار سےزیں اور فرض کی میں میں میتخف نایں

سے تین کو اداکرے تووہ اس کوپوراکام ہندیں گی جب تک سب کو ادان کر دادر ناززکرہ ادررمضان کے روزے اور سبت اللہ کا اور ف اس سے بی معلوم ہواکہ اگر نا در وزہ و مجسب كرتا ہو كرزكاة منددیتا ہودہ سب میں اس کی نجات کے لئے کافی نہیں عاصرت انس بن الكرم سے روایت سے كررسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرايا زكاة منددين والاقياب كے دن دوزخ ميں جائے كا رطراني سفير) علاحضرت ابن عرضير وايت ہے كه رسول النرصلي النرعليه وسلم نے فرمایاناز توسب سے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے اس کوتو قبول كراليا اورزكاة يوشيده ييزب اسكوخ وكالياصرارول كوندويا-ا یسے لوگ منافق ہیں رہزاد) ف بینی بعضے لوگ نازاسی سے يطعة بين در راهيس كے توسب كو خبر بعد كى اور زكاة اس كے بنیں دیتے کہ اس کی خرکسی کونہیں ہوتی ا در منافق ایسا ہی کرتے تھے ورنه خدا کے مکم تودونوں ہیں علاحصرت برغیرہ سے روایت ہ كحس قوم في زكوة دينا بندكر ليا الله تعالى ان كوقحط بين مبتال لله اورایک اورروایت میں برلفظ ہیں کہ اللرتعالیٰ ان سے بارش کو روک ایتا ہے رطرانی وہیقی) عملا حصرت عائشہ سے روایت ہم کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسنمم في فرما يا كحبس مال بيس ذكاة على بعدتي رمی ده اس کربر بادکردیتی ہے ربزار وبیقی ) ف زکاۃ ملنا یہ کہ اس میں زکوہ فرص ہوجائے اور لکانی مذجائے اور برباد مونا بد کہ

وہ ال جا اُرہے یا اُس کی برکت جاتی رہے جیسا اگلی صربیت بیس مذكور سے عمال حضرت عرفن سے روایت ہے كدرسول الكرصلي اللر علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ال شکی ہیں یا دریا ہیں تلف ہوتا ہے زكوة نه دينے سے ہوتا ہے رطرانی اوسط) ف اوراگر ا وجو د زلوٰۃ دینے کے شاف ادر تلف ہوجائے تو وہ حقیقت میں تلف بنیں ہے کیوں کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا اور زکاۃ نہ دینے سے جو تلف ہواوہ سزا ہے اُس پر اجر کا وعدہ نہیں <u>عطاحتر ب</u>الم ابنت يزيد أين سي دوايت سي كريس اور مرى خاله نبي صلى التدنيليه وسلم كي خدمت میں اس مالت میں ماضر ہوئے کہ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوۃ دیتی ہوم نے عض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈرینیں لگتا کہ تم کو النّر تعانیٰ آگ کے کنگن بہنائے اس کی زکرۃ اداکیا کر وراحد بند حن) پرسب رواتیس زغیب و ترمهیب میں ہیں فشارا ن هد شول سے بدا مورثا بت ہوئے دالعث ) ذکاۃ کی فرمنیت اور ضيلت رب زكاة مذوي كاوبال اورعذاب دنياس توالى بربادی یا بے برکتی اور آخرت میں دوزخ رج ) ذکاة مذد ينے والے کی نازروز ہ دینے مجی مقبول سن ہونا رد ) زکاہ من فینے والے كى مالت منافق كے مشابہ بوناجن كابيان علا كے ذيل ميں گذا (٥) زكاة كاحقوق العادك مثاب بونامساله على كونلى كذا

اس سے اس کی تاکہ۔ دوسری عباد توں سے اور زیادہ طرعگی اب چند مضروری مضایین زکوة کے متعلق لکھتا ہوں دہلامضمون، جن جیزوں میں زکوہ فرص سے وہ کئی جیزیں ہیں ایک جاندی سوناخواه روبیب استرفی بوخواه نوط کی شکل میں پھے خواہ اپنے قبضہ میں ہو خواہ کسی کے ذمتہ اوصار ہو حب كا اپنے ياسس بثوت ہويا اوصار لينے والا قرارى ہو خواہ چاندی سونے کے برتن یازور یا سیا کو طریحے ہواکر صرف چاندی كى چىزىں بول اور دن بس ساڑھے چەن دويے كى برابہومائے اور اگرماندی کے ساتھ کھے سونے کی بھی ہوں ادر سونے کے دام جاندی کے وزن کے ساتھ ل کروہی ساڑھے چون روپیے کی برابر ہوجائے توجیں دن سے ان چیزوں کا مالک ہوا ہے اس دن سے اسلامي سال گذر في برائس كاچا ليسوال حصة زكاة فرض بو كى اور احتیاط یہ ہوگی کہ اگر کیاس روبیے کے برابر بھی الیت ہوتب بھی سواروبيرزكاة كاديد اور دوسرى جيزجس بين زكواة فرض م سودار كى كامال به جب ده قيمت مين استف كالهوجس كالبي بيان بهواب اوراس قبمت کی مقدارسے پرہمی معلوم ہوگیا ہوگاکہ سلانون میں کثرت سے ایسے وگ ہیں جن پرزکاۃ فرض ہے کیوں کا تنے زیورسے یاسود اگری کی اتنی الیت سے بہت کم گھرخالی ہو ل کے مگروہ اس سے غافل ہیں سواس کا صرور خیال کرناچا ہے؛ تبیسری چیز

ايسے اونط يا گاتے بعينسيں يا بھ ليکرياں ہيں جن كوصرف دوده اور مجے ماصل کرنے کے لئے یالا ہواور و مجل میں چرتے ہوں ہونکہ اس ملك بين اس كار واج كم به لهذا ان كي تعدا دجس مين زكاة فرض موجاتی ہے نہیں مکمی گئی جس کو ضرور ت موعالموں موجوعے چ گئی چزعشری زبین کا پیدا وارہے اس کے مسائل بھی عالموں م يوج لي مائيل يا يخس چيزمد قرفط سے جوعيد كے دن زكاة والول ير توسب ير داحب سے اور بعف ايس شخصول ير معى واجب سے جن پر ذکوة واجب نہیں اس کومی کسی عالم سے پوچھ لیں یا ابن طرف سے اور نا بالغ بي ل كى طرف سے دينا جا سنے رووسرامضمون اسب سے زیا دہ زکاۃ کے حقدارا پنے غریب رشتہ دار ہیں خواہ بستی ہیں ہوں یادوسری جگہ ان کے بعد اپنی بستی کے لوگ زیادہ عزیب ہوں تو پیران ہی کاحق زیادہ ہے مگرجن کوز کو ۃ دینیا ہووہ نہ بنی ہاستم بول يني سيدوغيره اورى زكاة دينے والے كے مال باب يا دادى دادا یا نانی نانا یا او لاد یامیان بی بی لکتے ہوں اور کفن یانسی میں مگانا بھی درست نہیں البتہ میت والے کو اگر دے دے تو درست ہے لربيراس كوكفن ميس لكلنے بدلكانے كا اختيار بوگا وراسي طرح براجنن يا برىدرسىس دينا درست بنيس جب تك مدرسدواول اور الخبن والول سے پوچھ رنے کہ تم زكاة كوكس طريقه سخرچ كرتے ہوا در پیرکسی عالم سے پوچھ ہے کہ اس طریقہ سے خرچ کرنے سے زکوۃ

اد ابوجاتی سے یا بہیں رئیسرامضمون اسلانوں کی زیادہ پرشائی فلام می دیارہ برشائی فلام می دیارہ کا این علاج ہے اگر الدارففنول خرچی نزکریں ا در مستے کظے محنت مزددری کے دہیں اور معذور لوگوں کی زکوۃ سے الدا دہوتی رہے توسل نوں میں ایک ہمی ننگا بھو کان رہے مدین علا خود حضور صلی الٹرعلیہ وسلم کے ارضاد میں یہ مضمون معا ف میا ف نرکو رہے ۔

روح پائزدہم علاوہ زکوہ کے اور نیک کاموں ہیں خرج کرنا اور ہماردی کرنا

نینی ذکوۃ دے کر بے فکر اور بے رہم رہ ہوجائے کہ اب میرے ذمرکسی کی کوئی ہمدردی لازم نہیں دہی زکوۃ توایئے۔ بندہ ابواحق ہے! تی بہت سے متفرق کام ایسے بھی ہیں کہ موقع پر ان ہیں مال خرج کرنا اورجس کے پاس مال رہ ہویا اس میں مال کا کام مر موقع مان سے مددکرنا بھی ضروری ہے باتی صروری کا درجہ اس کی ختیق علماء سے ہوسکتی ہے اس کی اجما کی ولیل ایک آیت اور صارت فاطم شرف ملکم میں سے دو ایس ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرایا کہ بیشک مال میں ذکوۃ کے علاوہ اور بھی مجھم حقوق ہیں بھرداس فرایا کہ بیشک مال میں ذکوۃ کے علاوہ اور بھی مجھم حقوق ہیں بھرداس

كي ايندمين) آب نے يہ آيت رفعي لسل البران تولوا الدة وائيداس طح ہوئی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکرۃ کا بھی ذکر فرما یا اور ظامی موقع يريال دينے كابھي ذكر فرمايا اس سے ثابت ہواكہ بيموقع مال دینے کے زکزہ کے علاوہ ہیں رترندی وابن اجہ وداری ) فت یه دعو کی آیت اور صد سیش دو نول سے نابت ہوگیا جا شیملن طیسی ومرقات سے اس کی تفعیل کی مجیم مثنالیں لکھی ہیں بینی برکرسائل کو اور قرض ما نگنه و اسے كومحروم مذكرے برتينے كى چيزا سكنے دہنے سے انكارىدكرے يانى - نك - آگ وغره خيف چزيں وليے ى ديدے الملك اليتول اورحديثون سے زياده تفقيل معلوم وگي-تفصيلي دليليس رآيات عله فرمايا الثرتعالي ني اورتم يوگ خرج کیا کروالشر کی راه میں رسیقول قریب نصف کو ن مخص ب جواللرتعاني كو قرض دس اجھے طور ير قرص دينا ديعي اغلاص كرساتي الخ رسیقول قربیب ختم علائم خیرکائل کوسمی حاصل نذار سکویے بهال تك كدايني بياري جيزكوش بذكروك اورجوكهفرج كردكم النيرتعاني اس كوخوب بهاني بلي دلن تنالوا سروع) عهدوه رحنت تیاری کئی ہے فداسے ڈریے والوں کے لئے اپنے لوگ ہو کر جن كرتے ہيں فراغت ميں اور ننگي ميں ( لن تنالو بعد ربع) علا بلاشبر اللرتعاتی نے مسلانوں سے اُن کی جانوں کو اوران کے مالوں کو اس یات کے بوص میں خرید لیاہے کہ ان کو جنعت ملے کی دیستارین

ربع اول) عد اور حو کیرهموٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میلان الله کی داہ میں ان کو فے کرنے پڑے یہ سب ان کے نام کھاگیا آا کہ الشرتعالي ان كوان كے كامول كا چھے سے اچھا بدلدف ربيتندون ربع اول) عث اور قرابت داركواس كاحق ديقه رمنا اورممتاج اورما فركهي رسجن الذي ربع اول) عدد اورج جزئم فرج كرفية سووه اس كاعوض دے كا رومن يقنت بعدنصف عالم اوروه لوگ فار ای محبت سے غریب اور تیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رتبارك الذي سورة دير) ف اور بهي بهت ايتين بين جن بين زكاة كى قد نبي دوسرے ينك كامول ميں خرچ كر فے كامعنون ندكور ب - آك اما ديث إي عاصرت اوبرير في معدوات مع كدرسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرما ياكه الشرتعا في فرمامًا ب ائے بیٹے آ دسر کے تو رنیک کام میں ،خرچ کر میں مجمد پرخرچ کرونگا د بخاری وسلمی علے حضرت جا بر فیسے روابیت سے کہ رسول اللہ صلى الشرعليدوسلم في ايك حديث بين فرا إكرص رحب الى سى بچواس سرم نے پہلے لو کو ں کو برباد کر دیا دمسلم) عظیم حضرت اوسیند سے روابیت سے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا آپنی حیات میں ایک درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت سودرہم کے نیرات کرنے سے بہتر ہے ( ابوداؤد) علاحفزت علی اسے دوایت ب كدرسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرايا خيرات كروبي حق الامكا

طدى كياكروكيول كه بلااس سے الم كے بنيں برط صفى ياتى ر ملكدرك ماتی ہے، ررزین، ف تواب کے علاوہ بیر دنیا کا بھی فائڈہ ہے عه حصرت ابو ہر فررہ سے رو ایت ہے کہ رسول اللہ صلی النّر علیہ وسلم نے فرمایا بوشخص ایک کمبحدر کی برابریاک کمائی سے خرات كرے كا اور الله تقالى ياك مى جيزكو قبول فرما ما سے توالله تعافے اس كوليني داسن ما تقريس ليتاب ر داسني كا مع كامطلب التربي كومعلوم سے ) بحراس كوط صاتا ہے جبياتم ميں كوتى اپنے جي طرے كو پالنا سے یہاں تک کہ وہ بہاڑی برابر ہوجاتا ہے ربخاری ومسلم على حضرت الومريره سے روايت سے كررسول الترسلي الشد عليه وسلم نے فرما ياخيرات دينا ال كوكم نہيں ہونے ديتا دخواه آمدني بريدجا تخيا بركت برطه جائے خواه لؤاب برط متارہ ومسلم عنه حضرت ابو ذرخ سے رو ایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسل نے فرمایا سی قسم کی بھلائی کو حقیر سنجھنا کو اتنی سہی کہ ایر بھائی المسلان سے خند ہ پیشانی سے مل او رمسلم ) عادے حضرت ابومونٹی اشعری می روايت مع كدر سول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرمايا بمسلمان كم ذمر کچه د کچه صدقه کزنا ضروری سے لوگو ل نے عرض کیا کواکر مسی کے پاس رال ، موجود نہ ہو آپ نے فرا یا کہ اپنے ہا تھوں سے کھے مخست کرے راور مال حاصل کرتے ) اینے بھی کا م لیں لائے اور مدقد ہی كرے لوكول في عرمن كياكر الرسندوري كى وجب يعي

ن رسکے یا داتفاق سے ایسان کرے آپ نے فرمایا توکسی پرنشان ماجتمند کی مدد کردے ریم می صدقہ ہے) لوگوں نے ومن کیا اگر یر بھی نہ کرے آب نے فرمایا کسی کو کوئنٹی بات بتلادے لوگوں نے عرض کیا۔ اگر یہ بھی ذکرے آپ نے فرمایاکسی کو نشرن پہدی اے یہ بھی اس کے لئے صدقہ سے رہاری وسلم) ف ان سب کوصدقہ اس وجرسے فرمایا جبیا کرمسرقہ سے ضلق کو نفع بہو پختا ہے ان کامول سے بھی نفع ہو بختا ہے ور نہ صدقہ کے اصلی معنی تو الٹار کی را ہیں کچھ ال دینے کے ہیں اور نقصان نہ پہونیا نے کو نفع بہونیا نے میں داخل فرمانا کتنی برای رحمت سے عود عل حصرت ابو برزیرہ سے روایت مع كدر سول الشرصلي الشرعليه وسلمنے فرمايا انسان كے مرحور بر برروزایک صدقہ لازم ہے دو تحفیوں کے درمیان انساف كردك يديمي صدقه بي السخف كوجا نوريرسوا ركرني مين يااسكا اسباب لادنے میں مدد کردے یہ بھی صدقہ سے کوئی اچھی بات رجس سے کسی کا بھلا ہوجائے ، یہ بھی صدقہ سے جو قدم ناز کی طرف الما وه بھی صدقہ ہے ۔ کوئی تکلیف کی چیزر استہ سے ہٹادے بیمی صدقه سع ر بخاری ومسلم و مسلم ی ایک دوسری صدیف میں اس کی مشرح آت ہے کہ ارگفتی کے قابل ، انسان کے کمین سو سا مطحور ہیں جب سخص نے روز مرہ اتنی نیکیاں کرلیں اس نے الي كودوزخ سے بالاعلاصرت ابو مزره سے دوايت مے ك

رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرما يابهت اجعاصدقه بيسهك کوئی اونٹنی دو دھ والی کسی کونالگی دیدی جائے راوراسی طرح) بكرى دو د صوالى ما بكى ديدى جائے راس طرح كدوه اس كا دوده بیتار سے جب دو دھ نہ رہے لوٹا دے ہو ایک برتن صبح کو پیرے ایک برنن شام کو بجردے رنجاری دسلم) علا حضرت الن فیسے روایت سے کررسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یاجوسلان کوئی درخت لگادے یاکوئی کھیتی بودے پھراس بلس سے کوئی انسان یا پر ندہ چرندہ ما نور کھائے وہ بھی اس کے لئے صد قر ہوگار نجار جی سام، اودمسلم کی ایک رو ایت میں حضرت جا برفنسے ہے کہ جواس میں سی چوری ہوجائے وہ مجی اس کے لئے صدقہ سے وٹ مالاں کہ الک نے بچور کو نفغ بہونیانے کا ارادہ نہیں کیا بھر بھی صدقہ کا تواب ملنا يركتني برى رحمت ہے علا حضرت ابو ہر رفع سے دواہت ہے ك رسول الترصلي الشرعليه وسلمن فرماً يأكه ايك بصين عورت كي اس رِ کِشِقْ ہوگئی کہ اس کا ایک کتے برگذر ہوا جو ایک کنوے کوکنا سے يرزبان شكائع بموت تقايباس سين بلاك بمون كومقااس عورت نے اپنا چمرہ کا موزہ نکا لااور اس کو اپنی ادر هنی میں بالمعااور اسِ نے لئے یانی نکالااور اس کو ہلایا اس سے اس کی مجشش مولی وض کیا گیاکہم کوجا نوروں رکی حدمت کرنے میں بھی تُوَابِ مَلتاً مِعِي آبِ نَيْ فرمايا جِنْفِ تركيبي والحين ديني جاندامين

ان سب میں تواب مے رہاری دسلم) ف مگرجومو ذی جانویں جيسے سانپ بجيوان كاحكم نمارى ومسلم كى دوسرى عديثوں ميل يابى كهان كوقتل كردو (باب المحرم ي تنب الصيد) علا صرت عبالله بن عمر سے روایت سے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایار حمٰن کی عباوت كرواور كمأنا كهلاياكروا ورسلام كوعام كرو (ليني برسلان كو سلام كروخواه اس سے مان بہمان مویا نه مور الم حبنت بیس سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤگے (ترندی دابن اجم) عاصرت ابوذراع سے روایت ہے کہ رسول الٹرمسی الٹرعلیہ وسلمنے فرمایاجب اپنے بهائی دمسلمان) کا بسامنا رلینی ملآفات ) ہواس وقت مسکراً دجس سے وہ مجھے کرمجھ سے مل کراس کونوشی ہوتی ہے ) پرمجی صدقہ ہے ادرکسی کواچی بات کا حکم کر دینیا اور بوسی بات سے منع کر دینایکھی صافح ہے اور راستہ بھول جانے کے مقام میں کسی کوراستہ بتلا دیناریمی تیرے لنے صدقہ ہے اورکسی کی بینائی میں خرابی ہو اس کی مدد کر دینا بھی يترے كئے صدقہ ہے اور كوئي بتھركانٹا ہڑى راستہ سے ہٹادنیا يرتمبي يرے لئے صد قرب اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں ریانی) اونڈیل دینا یہ مجی یترے لئے صدقہ سے در ندی علا احرت سعدبن عبادة سے روایت ہے کہ انفوں نے عض کیا کہ ام سعار رمین میری و الده ، مرگین سوکونسا صدقه زیا و ه فضیلت کابی دحس کا تواب ان کو خشوں اکپ نے فرمایا یا نی انہوں نے ایک کنواں کھولھا

ا وربیر کمدیاکہ یہ ربین اس کا قواب) ام سعد کے لئے ہے رابوداؤد ونبانئ ع كل حفرت ابوسعير سعدو ابت ہے كه رسول النرصلي النر علیہ وسلم نے فرمایا جومسلان کو راس کے نظئے) یعنی کی اندہونے کی مالت میں کیرا دے اللہ تعانی اس کوجینت کے مبرکرے دے گا اور جومسلان کسی مسلان کواس کے معوکے ہونے رمین کھانا نہ ہونے ) کی حالت میں کھانا دے اللہ تعالیٰ اس کوجنت کے بھل دے گااور جو مسلان کسی مسلمان کو بیاس کے وقت یانی پلادے داس کوجنت كى مرلكى بوئي يعنى فنيس ، سراب سے بلائے كا دابودا و دو رندى) عشا حفرت انس بن مالك فنسع روايت مع كدر سول الشرصلي الشر علیہ وسلم نے فرمایاسات چیزیں ہیں جن کا قداب بندہ کے مرفے کے بعدیمی جاری رہتا ہے اور یہ قریس براہو اہونا ہے جس نے علم دین سكهلاياكونى بركمودي ياكوئى كنوان كحدوا ياباكونى درخت كايالونى مسى بنائى ياكونى قرآن جعور كيا ياكونى او لادجيور كى جواس كے كئے مرنے کے بعر خشش کی دعارے رتر غیب ازبزار وابونیم اورابن اج نے کائے درخت لگانے اور کنوال کھو دنے کے صدقہ اورمسافرخان كاذكركيام وتزغيب اس صديف سعدين مدرسه كى اوردفاه عام کے کا موں کی بھی ففیلت ٹابت ہوئی ع<u>وا</u> صفرت سعائ سے دوایت ہے کہ رسول السُّر صلی السُّرعليہ وسلم نے کچھ مال تقسيم فرط يامين نے عص كيا يارسول الله فلانے كوئمى ديلي يخ رحديث كے اخيريس مك

مجرد سول الشرصلي الشرعليه وسلم نع فرياياكه يس ربعض اوقات) كسي خفس كوديتا مول مالال كه دوسر الخفس مجدكواس سعاديا ده مجوب ہوتا ہے رمگر) اس اندلیشہ سے ددیتا ہوں) کہ اس کواگر مذيلے تووہ اسلام برقائم نه رسے اور اس دج سے الترتعاتی اس کو دوزخ میں اوند فع من دال دے دکیوں کہ بعضے نوسلم اول میں مفيوط بنيس بوت اور تكليف كي سهار بنيس كرسكة ان ك اسلام س برمانے کا سبر رہنا ہے توان کو ارام دینا ضروری سے رعین مسلم ف اس صدریت سے زمسلموں کی الداد کرنے کی اور ان کو آرام يهونيان كى ففيلت تابت معمع حضرت ابو مريرة سعدوايت م كەرسول النرصلى النرعليه وسلمنے فرمايا تسم أس دات كى جس فى محد کوسی دیں دیکر بھیااللہ تعالیٰ تیامت کے دن استخص کوعذاب ن دے گاجیں نے تیم پر رحم کیا اور اس سے نزمی کے ساتھات کی اور اس کی تیمی اور بیماری پررس کهایا در عنیب از طبرانی ف اس مدسیت سے بتیم فانوں کی امداد کی بھی فضیلت ہو تی فلاصہ یہ أيتيس اوربيس مديثيس بيس جومشكوة سے لى كئي بيس بجرد وتلين كم ائن میں دوسری کتاب کانام لکھدیا، کوان سے بہت سے نو قع مخلوق کو نفع پہنیا نے کے معلوم ہوئے اور ایسے ہی اوربیت کام ہیں جوسب کے سب ایک آیت اور ایک مدست میں جعیب البت ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اور تفوی دیے کاموں ) میں ر ائدہ ) مدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ایاکہ اللہ کے زود کی سب آدیوں سے زیادہ پیارا وہ ہے جو آدمیوں کوزیادہ نفع پہنچائے در تغیب عن الاصبهانی الله تعالیٰ ہم سب کوتونیق ہے روح شائز دہم ملقب برباب کریاں روح شائز دہم ملقب برباب کریاں روڈ سے رکھنا

فاص کرفرض روزے رمصنان کے اور واجب روزے رکھنا روز ہمی مثل نار در کو ہے اسلام کا ایک رکن بعنی برطی سان کا ایک لازمی حکم ہے جنا بخد را ) فرمایا الله تعالیٰ نے اے ایمان والوتمریر روزه فرض کیا گیا اور رم) ارضاد فرایا رسول النصلی الله علیه ولم نخ الخزيه وه مديث مع بوروح بهارد بم كے عاف يس گذر على ليے حس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نازوز کو ہ و گرتا ہو مگرروز ہ نرکھتا ہوتواس کی بخات کے لئے کافی نہیں روزہ میں ایک خاص بات ایسی ہے جوکسی عبادت میں نہیں وہ یہ ہے کرچو ل کروزہ ہونے یا نہونے کی بجز اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کسی کو خبر منیس ہو گی اس لئے روزہ و بي ركه كاجس كوالله تعالى كى مجتب يا الله تعانى كا در موكا ا ور الرقی الحال اس میں کچھ کی بھی ہوگی تو تجرب سے ثابت ہو کہ محبت وعظمت كے كام كرنے سے مجدّت وعظرت بيد ابوجاتى ہے. اس لئے روزہ رکھنے سے یہ کی پوری ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ

جس کے دل میں خدا تعانیٰ کا نوف اور محتت ہو گی وہ دین میں کتنامضط ہو کا توروز ہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت آبت ہوگئی اگلی دو مدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا ہے (س) حضرت ابو بریرہ سے رو ایت سے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعانی نے فرمایا آدمی کے سبعل اس کے نہیں مگردوزہ کدوہ خاص میرے نے ہے ربخاری عظر ایک اور روایت مین حق تعانی کاید ارشاد ہے کر وزہ دارابنا کھانا اپناپنیا اپنی نفسانی خواہش رجوبی بی سےمتعلق ہے ہمیری وجرسے چھوڑ دیتا ہے رنجاری) اور اس صدیث کی تفصیل یک دوسری صديث بيس أي سع عظ يعنى رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في تعالى كا برارشاد فرما یاکه وه گهانامیرے لئے چیور دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لنے چیوٹر دیتا ہے اور اپنی بی بی کومیرے لئے چیوٹر دیتا ہے دمینی اپنی خواہش اس سے بوری بنیں کرتا ر ابن خریم ، ف ان مدینوں سے اور والی باست است ہوگئ اور اسی لئے روز ہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چنر فرانی جیساع میں گذرا ورای خصوصیت ندکورہ کے سبب روزہ کو اکلی مدیث نیں برى اليدسيسب علو ماي بي فظير فرمايا جنائي على حضرت الوام يضيد روايت بدكم يس في عوض كيا يارسول المنهجير كوسي الطبيء على كاحكم ديجية فرمايار وزه كولوكيونلكوني على اسى اربنىي مين فدوباره عرض كيايار سول سمجمك وطفي كاحكريج فراياروزه كولوكيونكوني عل سى كمشل نديس مين ذيتيس باريم وص كيايار سول لله محمكوسي بط على احكام حيخية فرماياروزه كو وكيونككو فيعل أس كى شِل بنيس دنساني دابن خريم وف يني بعض خصوصية وسيس دشاري مناأخصوصيت المورد يرفروز وليس جوى تعالى كي مجتت اورخوف كى فاصيت بوروزه داراً راس كاخيال كه توضرور كنامول سيج كاكيونكر محبت اورخوف كي كمي س ہوتا ہے اورجب گناہوں سے بچے کا قدد زخ سے بھی بچے گا۔ اگلی مدیث کایمی مطلب سے دی بیغبرصلی النزعلیہ وسلم سے روایت سے اکپ نے فرمایاروزه ایک دهال سے اور ایک مفلبوط قلعم سے دوزخ سے بچانے کے لئے) راحدا وربیہقی اور حس طرح روز ہ گناہوں سے بچا آہی جؤكه باطنى بياريان بين اسى طرح بهت سى ظاً مرى بياريون سع بياياً بم کیوں زیادہ تربیماریاں کھانے پیلنے کی زیاد تی سے ہوتی ہیں روزہ ہو ان میں کمی ہو گی قو ایسی بیاریا ں بھی سرائیں گی اگلی حدیث میں اس كى طرف اشاره ہے (٨) حضرت ابد ہرفر ہ سے روایت ہے كہ رسول الشصلي الشرعليه وسلم في فرمايا مرشي كي ايك زكوة سم اور بدن کی زکواۃ روزہ ہے رابن ماجہ کف لینی جس طرح زکواۃ بیمال كاميل كيل فكل جامات اسى طرح روزه مين بدن كاميل كيلي ين ماده فاسده جس سے بیاری بیدا ہو فق سے دور ہوجا اسے اور اعلی صدیث يس يمضمون بالكل مى صاف أيا مع عافة حضرت الومريره س روایت ہے کہ رسول السم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایار ور ہ رکھا کرو تندرست رہوکے (طرانی) اور روزہ سے جس طرح ظاہری وباطنی مفرت زائل ہوتی ہے اسی طرح اس سے ظاہری وباطنی مسرت مال ہوتی ہے جنانچہ روا احضرت ابولیزیرہ سے ایک لابنی حسدست

میں روایت ہے کے حفور صلی الله علیه وسلمنے فرمایا کہ روزہ دار کو دوخوشیاں (نصیب) ہوتی ہیں ایک توجب افطار کرتا ہے ربینی روزه كهولتا ب توايني افطار يرخوش بوتا بيه خالبر ب اور جب اینے پرور د گار سے ملے گاراس وقت ) اپنے رو زہ برخوش ہوگا ( بخاری ) اور دمضان میں ایک دو سری عباد ت اور مقرر کی گئی مع لین تراویج میں قرآن برط هنا اور سننا جو کہ سنت مؤکدہ ہے لبضى بأتيس اس ميں روزے كى سى ميں مثلاً نيندجو كه كھانے يينے تى طرح نفس کوبیاری چیزے تراویج سے اس بیں کسی قدر کمی دمتی ہ اورمتلاً اس كم سونے كى يمى يورى خركسى كونېيس موسكتى چناي بهت دفعہ آدمی نمازیلی سوجاتا ہے اور دوسرے لوگ بچھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے اور مثلاً لعض و فعر سجدہ میں نیند آجانے سے بدن ایس وضع پر ہو جاتا ہے کہ اس وضع پر سونے سے و منو لوط جاتا ہے اور جب وصور ر باناز بھی مزر ہی یا مثلاً وضو بھی نہ وطا نگر سوتے ہوئے جيقد رحقته ناز كا دا ہواہ و وضح لنيں ہوا نوايسي مالتوں پرينيند جیسی بیاری چیز کود فع کرنایا تازه و منوکر کے اس ناز کو لو مانایا نازکو اس حصتہ کو لومانا بوسوتے بیں اداہوا ہے وہی تخف ادا کرسکتا ہے جس کے دل میں خدا تعانیٰ کی محبّت اور نوف ہو کا بس روزہ کی طح اس عبادت يعي ر او يج يس قران را عن اور سننه يس بهي زيا ده د کملاوه نبیس ہوسکتا اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی د وعبا دلیں جمع فرادیں

ایک دن میں ایک رات میں اگلی دو صدیثوں میں اسی کا ذکرہے۔ علارسول النهصلي الشعليه وسلم في ارشاد فرماياكه الشرنعا في في رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو در او یج وقرآن کے لئے تہارے واسطے دالٹرتانی کی مکرسے اسنت بنایا رہو اؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہی جینظس ایمان سے اور تواب کے اعتقاد سے رمضان کار دزہ رکھے اوربمضان کی سببیداری کرے وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح نكل جائے كاجس دن اس كو اس كى ماں نے جناتھا رمنيائى، علاً حضرت عبد التربن عرض سے روابیت سے کہ رسول الترصلی التر علیہ دسلم نے فرمایا کہ روز ہ اور قرآن دو نوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت دینی شش کی سفارش کریں گے۔ روزہ کے گاکہ اے میرے پرورد کاربیں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روكے ركھاسواس كے حق يس ميري سفارش قبول كيجة اور قرآن کے کاک میں نے اس کو ورا سونے سے رو کے رکھا سواس کے حق میں میری سفارس فَبُول کیجئے رسول الله صلی الله علیه دسلم فرماتے میں کہ ان دو نوں کی سفار ش قبول کر بی جائے گی راحد وطانی فی الکبیر و ابن ابی الدنیاوحاکم، ف دو نوں حدیثیں ملانے سے صیام وقیام میں مناسبت جس کی تفصیل انھی اوپر آئی سے ظاہر ہے یہاں تک مفنمون كا ايك سلسله تقالات متفرق لمورير لكها جا تاج آيت عطا

ار شاد فرمایا الله تعالیٰ نے رایک لاپنی آبیت میں) فرمایا کہ قسم ہے اس ذات كى حبس كے قبضہ ميں رمحد صلى الله عليه وسلم) كى جان ہے كرروزه دارك منه كي بدبو رجوفا قدسے بيدا موجاتي سے التراقاتي کے زدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ خوشبود ارسے دنجاری ف اس بدبوكا اصلى سبب بول كرموده ب اس سن يرمسواك س مجى نہيں جاتى ہاں بچھ كم موجاتى سے عصا حصرت ابن عرص سے روايت مع كدر سول النرصلي الترعليه وسلم في اليك لابني عديث ميرحبي اعال کے تواب کی مختلف مقداریں آئی ہیں ،ارشاد فرمایاکدوز ہ خاص النرى كے لئے سے اس برعل كرنے والے كا تواب رغيرى دور ہے اس کو) کو فی شخص نہیں جانتا بجز الشرکے رطرانی فی الاو سط وبيهقى علاحضرت ابوسيد مذري فسيد وايت بع كدسولالله صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا کرجب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تواسمانوں کے دروازے کھولدے جاتے ہیں بھران میں کوئی ور وازه بند بنس ہوتا پہاں تک کہ رمضان کی اخرات ہوجاتی ہے اور جو کوئی ایمان داربنده ایسا پنیں جو ان را تول میں سے می رات میں ناز پڑھے رمراد وہ ناز ہے جورمضان کے سبب ہو جیسے راویج ، مگر الله تعالیٰ مرسجدہ کے عیومن و بیر صفران میاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر مرخ یا قوت سے بنائا ہے جس کے ساتھ ہزار درو ازے ہوں گے ان میں سی دروانه

كے متعلق ایك محل سونے كا ہو گاہو روخ يا قوت سے آرا ستر ہو گا۔ پرجب رمضان کے پہلے د ن کاروزہ رکھتا ہے تو اس کے سرگنشتہ گناہ معان کر دئے جاتے ہیں رجور مصنان گذشتہ کے ایسے ہی دن تک رہوئے ہیں بینی اس رمضان کی پہلی تاریخ پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک ، اور ہردوز میج کی نازسے لے کر آفاب کے چینے تک رتر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعاکرتے ہیں اور پر حتنی نماز برل مضان كے مهينے ميں يرص كاخواه دن كونواه رات كو مرسىده كے عيون ايك درخت ملے کاجس کے سایہ میں سوار یا کم سورس تک چل سکے گا ربيهقى) على حضرت سليما ن فنسے روايت سے كه رسول الشرصلي للمعلم نے شعبان کے انحری جمعہ میں خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو! تمهارے یاس ایک برط ااور برکت و الامهینه آبهنچا راینی رمضان ، ابیها مهینه جس مهینه میں ایک رات ہے جو رانسی ہے جس میں عبادت کرنا) ایک بزارمهینه رتک عبادت کرنے سے افضل ہے۔اللرتمالی نے اس کے روز ہ کوفرض کیا ہے اور اس کی سنب بیداری دینی راوی كوفر فن سے كم ربينى سنت اكيا ہے جوشخص اس بيں نيك كام سے رجوفرض نهو ، خداتعالیٰ کی زدیکی ماصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس كے سواكسى دوسرے زبان بيں ايك فرمن اداكرے اور جوكوئى اس میں کوئی فرمن ادا کرے وہ ایسا ہو گاجیساً اس کے بسواکسی دوسرے زمار میں ستر فرص ادا کرے اسے ارشاد ہے کہ ہو پیخص اس میں کسی

روزه دار کاروزه کھلوا دے دلینی کچھانطاری دیدے برائس كے كنابوں كى بخشيش كا اور دوزخ سے اس كے جينكارے كا ذريعہ ہوجائے گا ور اس کو بھی اس روزہ دار کی برابر فراب ملے گااس طح سے کہ اس کا تواب بھی نہ گھٹے گالوگوں نے عن کیایار سول الشہ ہم میں شخص کو تواتنا پیسے نہیں جس سے روز ہ دار کاروزہ کھلواسکے ربي يوجهنه والے روزه كھلوائے كامطلب يرسمجھے كريپيٹ بمركر كھانا کھلاد نے ایپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میر نثراب امس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کاروزه آیک چھوارے پریا پیاس بھر باپی پریا دود کیسی پر بجو دود صريس ياني الكربنائي جاتى سع كلوادك الخ رابن فزيمه اور رمفنان كے متعلق ایك تیسرى عبادت اور بھى سے بعنی اعتكاف رمضان کے اخروس دن بیں بوایسی سنت ہے کرسب مے ذمہ ہے سکن اگرستی میں ایک بھی کرے توسب کی طرف سے کافی ہے اور اعما ف اس کوکتے ہیں کریر ارادہ کر کے مسجد یکن بڑار سے کہ اتنے دن تک بدون بیشاب یا یاخانہ دغیرہ کی مجبوری تے یہاں سے م زکلوں گااورروزه اور تراوی کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک بیاری چیز چیوٹتی ہے یعنی کھلے مہار بھرنا اور اسی طرح اس میں بھی وكهلاوالإلي موسكتاكيو لكسيكوكيا خركمسجد بيركسي فالاينت سے بیٹھا ہے یا دیسے ہی آگیا ہے آگے اس کی ففیلت کاذکرہے عداعلى بن حسين إن اين باب سے روايت كرتے كه رسول الله صلى للر عليه وسلمنے فرمایا جو شخص رمضان میں دس روز کا اعتکات کرہے دوج اور دوعره میسا رنژاب) بوگا ربهه قی) ع<del>وا</del> حضرت ابن عبا سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے اعتکان کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکار ہتا ہے اور اس كوايسا تواب ملما كي جيسے كوئى تامنىكيا ل كررہا بمودمشكاة از ابن ماجہ) اور ایک فضیلت اس میں پر بھی ہے کہ اس میں سولیں ما مزر بنایر تا سے اور سیدیں ما مزرسے کی فضیلت روح دواز دہم ہیں گزر حلی ہے البتہ عور تیں گرہی میں اپنی نازرط صنے کی جگه اعتکاف کریں اور بیرسب عبا د تیں جس د ن ختم ہوتی ہیں يعنى عيد كا د ن اس كى بهي نفييات آئي بيے چنا ب<u>ن</u>ه عن<del>ا</del> حفرت انتراخ سے رایک لانبی صدیث میں ، روایت سے کہ رسول الٹرصلی للر عليه وسلم نے فرما ياكہ جب عيد كا دن ہوتا ہے اللاتعاني فرشتوں سے فرماً سے کہ انفول نے میرا قرمن اداکیا بھر دعا کے لئے نگلے ہیں اپنی عزت وجلال اور کرم وکٹاً ن ملند کی فتم میں ضروران کی عرفن فبول كروں كا بھر فرما ما ہے كہ واليس جاؤيل نے بم كو بخشّد یا اور تهاری براتیکو کو تعلائی سے بدل ویابس وہ بختے بختائے والیں آتے ہیں رمشکوۃ ازبیہقی آخر کی دو ملیں تومشکوة کی ہیں باقی سب رخیب سے ہیں۔

## روح ہفدہم ملقب بیت الدیان مج کرنا

جستفس میں شرطیں یائی جائیں ان پر فرض ہے اور دوسرول کے لئے نفل اور ج بھی مثل نازوز کواۃ وروزہ کے اسلام کاایک رکن یعنی بڑی ستان کا ایک لاز می حکم ہے جنا پنہ عل فرمایا المتر تعالی نے اور اللرك واسط لوكوں كے ذمہ اس مكان رلينى كعبہ كا ) حج كرنا ساينى اس تخص کے د ذمہ ہو کہ طاقت رکھے وہاں رہننے سبیل دمین رالان كى ركن تنالوا) اور عك ارشاد فرمايار سول الشرصلي الله عليه وسلم في الخیدوہ صدیت سے جوروح جہار دہم کے عاف میں گذر کی بجس سی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نازوز کا ق وروز ہ سب کرتا ہو مگر کج فرعن دکیا ہو تواس کی نجات کے لئے کافی نہیں اور جے میں ایک خاص بات آہی ہ جواورعبا د توں میں نہیں وہ یہ ہے کہ اورعبا د توں کے افعال میں کھ عقلی مسلحتیں بھی سمجھ میں آجاتی ہیں مگر جے کے افعال میں بالکل عافقانہ شان ہے تو ج وہی کرے کا جس کاعشق عقل پر غالب ہو گا اور اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہو گی تو تحبر بہ سے نما بت سے کہ عاشقانہ کام كن يع عشق بيدا بوجاتا سے اس لئے ج كرنے سے يہ كمي ورى ہوجائے گی اور خاص کرجب ان کاموں کو اسی خیال سے کرے اور ظاہر ہے کہ جس کے دلمیں خدا تعالیٰ کاعشِق ہو کا وہ دین میں کتنامضبو

ہو گا تو ج کرنے میں دین کی مفہولمی کی خاصیت البت ہو گئی راہی ای تقریر دوزه کے بیان میں گذری ہے ، اکلی حدیثوں سے اس کابتہ مِلنّا مِعِ عَسِرِ حضرت عا نَشِرُ فن مِع روا بيت ہے كه رسول النّر صلى النّر علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الٹر کے گر دیھرنا اورصفا مروہ کودرمیان بھیرے کرنا اور کنگر آیوں کا مارنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کے قائم کنے کے کئے مقرر کیا گیا ہے دابوداؤد) ف یعیٰ گوظا ہروا لوں کوتعجب ہوسکتا ہے کہ اس گھومنے دوڑنے کنکریاں مارنے میں عقلی صلحت كيام مكرمة مسلحت مت وصوند ويو المجموك فدا تعالى كاحكم يح اس کے کرنے سے اس کی یا دہوتی ہے اور اس سے علاقہ رامتا ہے اورمجبت كاامتحان بوتاب كهجوبات عقل مين بهي بنين آئي مكم مجور اس کو بھی مان لیا پھرمجبوب کے گھر کے بل بل قربان ہونا اس کے کوچ میں دوڑے دوڑے بیرنا کھلم کھلا عاشقا نہ حرکات مہی عظم زیدین اسلام اینے باب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عرفس سنام فرماتے تھے کہ راب طواف میں) شانے ہلاتے ہوئے دور نا اور شانوں کو جا در ہ سے باہر نکال نے ناکس وجہ سے ہے حالال كرالترتعاني في اسلام كورمكه ميس) قوت ديدى اور كفركواور كفروالو ل كومثاديا داور بيفعل مشروع بهواتقاان بي كوايني قوتت د کھلانے کے لئے جبیبار وایات میں آیا ہے) اور با وجوداس کے رکہ اب مصلحت تہیں رہی مگر) ہم اس فعل کورنہ چھوڑیں گےجس کو

ہم رسول النرصلي المنرعليہ وسلم كے وقت ميں رأب كے اتباع اور محکم سے ) کرتے تھے رکیوں کہ خودر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرحجت الو داع میں عمل فرمایاجب کر مکر میں ایک بھی کا فر بنه تها ي ف اگر حج ميں عائشقي كارنگ غالب په به تو اُ توجب عقلي فرور اُ ختم ہو گئی تھی یہ فعل بھی مو قوف کر دیا جا تا عط عابس بن رہبچہ سے روایت مع حفزت عرفتجرا سود کی طرف آئے اور اس کوبوسد یا اور فرمایا میں جانتا ہوں تو بیتھ سے نہ رکسی کو ) نفی پہنچا ساکتا ہے اور بذنفضان اوراكرمين ربسول الترصلي الترعليه وسلم كوننه ومكيمتاك يجموكو بوسه دیتے تھے تو بیس رکبعی مجھ کوبوسہ نہ دیتا) رابوراؤد) ف محبوب کے علاقہ کی چیز کو چومنے کا سبب بجرعیشق اور کونسی مسلحت ہوسکتی ہے اور حضرت عرفنے اپنے اس قول سے یہ بات ظاہر کردی كمسلمان حجراسود كومعبود نهكي شجهة كيول كمعبود توومي إواب جونفع وضرر کا مالک ہو علی ابن عراض روایت ہے کہ رسول الٹر صلى الشرعلية وسلم في حجرا سودكى طرف رخ كيا بهراس پردولؤ ل اینے لب د مبارک ) ایسی حالت میں رکھے کہ برطی دیرتک روتے رہے پیرجونگاہ بھیری تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عزیمجی رور ہے ہیں آپ نے فرمایا اے عرف اس مقام پر اسوبہائے جاتے ہیں درخیب ف محبوب کی نشانی کو بیار کرتے ہوئے رونا مرف عشق سے ہوسکتا سے خوف وغیرہ سے نہیں ہوسکتا اور افعال عاشقاً نہ توارا دہ سے بی

ہوسکتے ہیں مگررونا بدون جوش کے ہونہیں سکتا ۔ بیں حج کا تعلیمیتن سے اس مدیث سے اور زیادہ ٹابت ہوتا سے عظرت جائونسے روايت سے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم في رايك لانبي حديث میں ، فرما یا کہ جب و فہ کا دن ہوتا ہے رحب میں حاجی لوگ عفات میں ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں برفخر کے ساتھ فرما کا ہے کہ میرے بندوں کو دیکی وکہ میرے یا س دور در ازرا سنہ سے اس مالت میں آئے ہیں کہ بریشان بال ہیں اور عبار آلو د بدن سے اور دھوب میں جل رہے ہیں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میس نے ان کو بخشد یا در غیب، ف اس صورت کا عاشقان وا ظا ہرہے اور فخرے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے بیاری ہونے کو تبلار ہا ہے بیرچند صریتیں جے میں عاشقی کی شان ہونے کی تا بید میں بطور منونہ کے لکھدی گئیں ور نہ ج کے سانے ا خال کھلم کھلااسی عاشقار زنگ کے ہیں بعنی مزد لفہ عرفات کے يهارون مين ميونا لبيك كهنه مين چينا يكارنا ننگ سرميرنا ابني زندكي كونوت كي شكل بنا كينا يعني مردوں كاسالباس يهننا ناځن بأل يك رنز اکھاڑ ناہوں تک بنر مار ناحب سے دیوانوں کی نسی معورت بھی ہوجاتی ہے سرمنڈ ناکسی جانور کاشکار بذکر ناکسی خاص صدی اندر درخت بذ کا مناگهاس تک به توژ ناجس میں کو جیم محبوب کا اوب بھی سے یہ کام عاقلوں کے ہیں یا عاشقوں کے اور ان پیر بعض فعال

جوعورتوں کے لئے نہیں ہیں اس میں ایک خاص وجہ ہے بینی ير ده كى مصلحت اور فان كعبه كے كرد كھومنا اور صفامر وه كربيج ييں دورنا اورخاص نشانول پرکنگرنتچر مارنا اورنجرا سود کو بورسه دیناور زارزار روناا ورخاك آلوده دهوب بين جلقي موسخ ع فات بيس ما صربه ونا أن كے عاشقان افعال مونے كا ذكر اور صدينوں ميں جكا ہے ادر حس طرح میں عشق ومجست کارنگ ہے اس کے ادا کا حبل مقام سے تعکق سے بعنی مکر معظم مع اپنے تعلقات کے اس میں بھی مجبت کی شان رکھی گئی ہے۔ حب سے حج کا وہ رمگ اور تیز ہوجائے چنا کچے آیت میں سے عصر صابراہیم علیہ السلانے دعائی کہ میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب آبا دکرتا ہوں ائب کچھ دوگوں سے دنوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیئے رسورہ ابراہیم مخصراً) ف اس دعا کا وہ ارا اس کھوں سے نظر ہما سے جس کوابن ابی حاتم نے سور فنی سے روایت کیا ہے عو کوئی مومن ایسانہیں سب کادل کعبہ کی محبّت میں بھنسا ہوانہ ہو حقرت ابن عبال فراتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ انسلام یہ کہدیتے کہ لوگوں کے قلوب ہودو نصاری کی و ہاں ہمیر ہموجاتی لیکن انہوں نے اہل ایمان کوخاص كرديادكر كجهد لوكوں كے قلوب كمديا) رعين ورمنثور) اور حديث يس مع جنا ني عن حضرت ابن عباس فسه دوايت بوكدسول نز صلی النّرعلیہ وسلم نے رہجرت کے وقت مکرمنظہ کوخطا ب کر کے

فرما یا توکیسا کچھ ستہرا شہر ہے اور میراکیسا کچھ محبوب ہے، اوراگر میری قوم مجه کو تخصی مدانه کرتی تو میں اور جگه جا کرندرہم ادمشکوٰۃ ف اورجب برمومن كوصنورا قدس صلى الشرعليه وسلم سيمحبت ع توآپ کم مجبوب شہرکینی مکرمعظہ سے بھی ضرو رمحبّت ہوگی تومکہ سے محبّت دوبیغیبرون کی بوعار کا از بهوا - به تو یج کی اورمقام کی دینی فضيلت تقى جوكه أصلى فضيلت بع اورتعضى دينوى منفعتين بمي المر تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں گوج میں ان کی نیت مزہونی جا سے مگر خود حاصل ہوتی ہیں چنانچہ آگے دوآ یتوں میں اس طرف اشارہ ہم علا ارشا وفرما يا اللرتقاني في كمن واتعاني في كعبه كوجوكه أدب كامكان ہے دوگوں کی رمصلحت ، قائم رہنے کاسبب قرار دیا الخ ر مائدہ ) ف مصلحت عام لفظ مع سولعبه ی دینی مصلحتین توظا مرہے اور دىنوى مصلحتين بعضى يە بىن اس كاجائے امن بونا و بال برسال مجیع ہوناجس میں مالی ترقی اور قومی اتحاد بہت سہولت سے بیسم ہوسکتا ہے اور اس کے بقاتک عالم کاباتی رہناحی کرجب کفار اس کومنہدم کر دیں گے قریب ہی قیامت آجائے گی جیساامالیہ سے معلوم ہوتا ہے ربیان القرآن بما صلہ علا اللہ تعالی نے رج کے لئے لوگوں کے آنے کی مکت میں یہ ارشاد فرمایا اکہ اپنے ( دینی و دینوی) فوائد کے لئے آموجو د ہوں ۔ رمثلاً آخرت کے منافع به بس حج وثواب ورصاري - اور دينوي فوائديه بين قراني

كالوُشت كها نااور تجارت ومثل ذالك جينا يخه عصلا ابن ابي حاتم ني اس كوحضرت ابن عباس فنسے روایت كيا ہے ركذ افح لين القراف اور ج کے رنگ کی ایک دوسری عبادت اور بھی ہے بین عرہ جوکہ سنت مؤكده ہےجس كى حقيقت جج ہى كے بعضے عاشقار افعال ہیں اس لنے اس کا لقب جج اصغربے چنانچہ عمال عبداللهن عبايق اورابن مسعود سے روایت ہے ( در منشور) مگریہ ج کے زمانہ میں ہمی ہوتا ہے جس سے دوعبا دلیں ایک شان کی حمیم ہوماتی ہیں اور دوسرے زبانہ میں بھی ہوتا ہے یہاں تک مضمون کا ا يك سلسله عقا أك متفرق طور برلكها جا مانع عدا فرايا اللرتعاني فے اور جب عج یاعمرہ کرنا ہوتواس عج یاعمرہ کو اللہ تعانی کے ر خوش کرنے ہے) واسطے پوراپورا اداکیا کرو رکہ افعال وسرا تط بھی سب بجالا و اور بینت بھی خالص تواب کی ہو) ربیان القران علا حضرت إبوا ما من سے رو ایت ہے کہ رسول الشملي للزعليه في نے فرمایا جس شخص کو کوئی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کوئی معذور کر دینے والی بیاری حج سے روکنے والی بنواوروہ پیر بے جے گئے مرجائے اس کو افتیار ہے تواہ یہودی ہوکرمرے یا نفرانی ہوکرف فرمن ج رہ کرنے میں کتنی سخت دھنی سے۔ علاحفرت ابن عبابر سيروايت بيه رسول للرصلي الله علیہ وسلم کے فرمایا ہوشخص حج کا ارا دہ کرے اس کوجلدی کرناچاہتے

رمشكوة) عداحضرت ابن مسعوف سے روایت سے كدر سول الله صلى الشرعليه وسلم نے فرما ياج اور عمره ميں اتصال كرلياكرو راجبكه ز مانه جج کا ہو) دو نوں افلاس کو اور گنا ہوں کو دور کرتے ہیں جیسا معنی لوسے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کر تی ہی شرطیکہ كوئى دوسراامراس كے خلاف الر كرنے والان يا يا جائے اور بو ج احتياط سے كيا جائے اس كاعوض بجرجنت نے كيوندي والمسكوة ف اس میں جج وعمرہ کا ایک دینی نفع ندکور سے اور ایک دینوی لفع اور گناه سے مرا دحقوق الله ميں كيوں كرحقوق العبادتوشہات سے بھی معاف نہیں ہوتے رالحدیث الاالدین کمانی المشکو ہمن مسلم عواحضرت ابو ہر فرہ سے روایت سے کہ بیغیرصلی التر علیہ وسلم نے فرما یا تج کرنے والے اور عمرہ کرنے و اے اللہ تعالیٰ كے مهان ہيں اگر وہ دعاكرتے ہيں الله تعالىٰ ان كى دعاقبول كرتا ہى اور اگروه اس سے مغفرت چاہتے ہیں وہ ان کی مغفرت کرتا ہے رمشكوة) عن صرت ابو بريره سے روابيت سے كرسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرما يا جو تخص جج كرف ياعمره كرف ياجها د كرنے چلا بھروہ راستى كى ران كاموں كے كرنے سے پہلے مركيا الله تقالي اس كے لئے غازى اور صاجى اور عمره والے كا تُواب لکھ کا رمشکوہ اور جج کے متعلق ایک تیسراعل اور کھی سے معینی حفدور اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کے روزہ سنریف کی

زیارت جواکثرعلار کے نز دیک متحب ہے اورجیں طرح کج پیس عِشْقِ الَّهٰي كي شَا ن تقي اس زيارت ميں عَشِق نبوي كي شَان سِعِاور جب ج سيعشق اللي ميس رتق بهو في اورزيارت سيعشق نبوي مي جس کے دل میں الله ورسول کاعشق ہوگا وہ دین میں کتنامضبوط ہو کا اس شان عشقی کا بیتہ اس حدیث سے چلتا ہے <u>مالا حضرت اس ع</u>م سے روا بیت سے کہ ارتثا دفر ما یارسول الٹرصلی الٹرعکیدوسلم نے بوسخف جح کرمے میری و فات کے بعد میری قبری زیار ت کرے وہ ایساہے جیسے میری جیات میں میری زیارت کرے دمشکوہ ) جفنور صلى الشرعليه وسلم في دونون زيار تون كورابر نسر ما يا اورجب سي خاص بات كى تخفىيص بنيس توبرا شريس برابر مول كى اورظا برہے کہ آپ کی حیات میں آپ کی زیارت ہوتی توکس قدر آب كاعشق قلب ميں بيد اموتا قو وفات كے بعدزيارت كرفے كا معی وہی اڑ ہو گا اور صدیت تواس دعویٰ کی تایند کے لئے لکھدی وريذ اس زيار ت كايرار تى عشق نبوى كملم كملا آئكهو سي نظراً أي اور جس طرح مج کے مقام یعنی مکر معظمہ میں محبت کی مثنا ن رکھی گئی ہو جس کا بیان اور ہوجیکا اسی طرح اس زیارت کے مقام بعنی مدین<sup>م</sup> نور<sup>و</sup> يس محبت كى شان ركمى كئ بعرجنا يزعم الحضرت الوفرر وسم ( ایک لابنی جدیث میں ) روایت معے کہ رسول اَللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وکم نے فرمایا اسار الموں نے رفعنی ابراہیم علیہ السلام نے انجمد سے

مكر كے لئے وعالى سے اور ميں تجھ سے مدينہ كے لئے وعاكرتا ہول وہ تعی اوراتنی می اور تعی رمشکوٰۃ ) ف عث میں گذر اسم کرحضرت ابراہیم علیہ انسلام نے مکمغطہ کے لئے محبوبیت کی دعافرائی ہے تورب منوره كے لئے دوگنی مجبوبیت كى دعا ہو كى عصر حضرت عائث سے رایک لانی حدیث میں روایت ہے کہ رسول النوسل لندعلیہ دلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم مکہ سے کرتے تقے بلکہ اس سے بھی زیادہ الخ رمشکارہ ) علاحضرت انس تعقید روايت سے كرنبى صلى الله عليه وسلم جب سفرسے تستريف لا سے اور مدینه کی دیوار و ل کو دیکھتے توسواری کو تیز کر دیتے مدینه کی محبت كسبب (مشكفة) ف مجوب كالمجوب جب مجوب بواس توصرورسىب مسلما ف كويدينه سع محبّنت بيو گى ع<sup>04</sup> يجني ابن سيراخ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا مقانین میں کونی حبکہ ایسی نہیں جہاں مجھ کو اپنی قرہونا مدینہ سے زیادہ سیندیو یہ بات تین بار فرمانی (مشکوٰۃ از مالک) اس میں یہ بھی تقریر ہے جواس سيهلى حديث ميس متى اورج وزيارت مع محبت كابره جانا اورخود جج وزیارت کی اور ان کی مقامول کی بھی مجست ہرایان والے کے دل میں ہونادلیل کامحتاج بنیس اوراس محبت کاجوازدین بربرتا م اس كابيان اوير موحيا سيس ا عمقدور والع مسلافا س وبت كو من حيور والردايات ما خوذة ومن كتب مختلفه وصرح باسما تباعند كل كتبه روح مشدم ملقد بعلق القيان قرباني كرزا

جستفى يرزكاة فرض سے اس بر قرباني كرنا بھي واجب ہے اورائش کابیان کرزکواہ کس پر فرض ہوتی ہے روح جہار دم کے اخیر صر کے پہلے مضمون میں گذر جا ہے اور بھنے ایسٹخف ریمی واجب ہے جس پر زکرہ فرض نہیں اس کوکسی عالم سے زبانی دیجہ نے اور جس برقربانی واجب سن مواگروہ بھی کرے یا اپنے نابا نع بحق ل کی الرف سي تعلى كرے تواس كو يعبى بہت ثواب ملتا ہے اور اگر كسى مرب ہونے کی طرف سے کرے تو اس مرے ہونے کو بھی بہت تواب ملتام اب اس کے منعلق آئیس اور صدیثیں لکھی جاتی ہیں آیات عل فرایا الله تعالی نے ہرامت کے لئے قربانی کرنااس غض سے مقرر كيا تفاكه وه ان مخصوص جويا يول بر رتعني كائے - اونط بكرى بھير پر) الله كانام ليس جواس نے ان كوعطافر مائے تھے اور يہ و و عانور ہیں جن کا ذکر دوسری ایت میں مع اپنے کھانے کے حلال مونے کے اس طرح آیا ہے کہ) آکھ زوبادہ لینی بھیر میں دو قسم زوماده اور نعنی بهیر میں دننه بھی آگیا اور بکری دہی دوشتم اور اوننط میں وہی دوقسم اور گائے میں وہی دوتسم ( اور گائے میں

بھین بھی آئی رسورہ انعام) ربھرارشا دہے) اور قربانی کے اونٹ اور گائے کوہم نے اللہ رکے دین) کی یا دگار بنایا ہے دکہ ان کی قربانی سے الله تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے اور اس حکمت کے علاوہ) ان جا نوروں میں تہارے داور بھی فائدہ ہیں) رشلاً دینوی فائدہ کھانا اور کھلانا اور امزوی فائدہ تواب) (بھرارشامیے) اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اُن کا گوشت پہنچیا<mark>ہ</mark> اور بنہ اُن کا خو ک لیکن اس سے یاس بہارا تقوی راورافلاص ابنچا ہے رپیرارشاد ہے) اور اخلاص والوں کو خوشخبری منا دیجئے۔ رسوره عجى ف عل اس سے معلوم ہواكد قرباني بهلي امتول بر بھی تھی ف عل اگرچر مکری بھی طریحی قربانی کے جا تورینیں اوراس لنخ وہ بھی دین کی یا د کا رہیں گر آیت میں خاص او نسط اور کانے کا ذكر فرمانااس لئے ہے كدان كى قربانى بھير بكرى كى قربانى سے نفسل ہے اور اگر پوری گانے یا اونٹ سر ہوبلکہ اس کا ساقوا ں حصتہ قربانی میں نے لے تواس میں یہ تفصیل ہے کہ اگریہ ساتواں حصتہ اور پورى بكرى يا بهطرقميت اور كوستنت كى مقدار ميس برار مو ى توجس كالوسست عده بمووي افضل بها ورار قيس اور كوشت میں برابر نہوں توجوزیا دہ ہووہ افضل ہے ارشامی از ما مارخابنیہ ف عسر قربانی میں افلاص یہ ہے کہ فاص ی تعالیٰ کے لئے اور اس سے تواب لینے کے لئے کے ای کے دین آپ اپنے پر وردگار کی ناز

يط عق اور قربا في يحيّ ركوش ف يه رسول الله صلى الشعليه والم كوهكم مواسع جب آب كواس كى تاكيد سے توہم كو كيسے معاف ہوگی جیسے اس کے ساتھ کی چیز ہے بعنی ناز کہ است ربھی فرض ہ احادیث اعسی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاکہ قربانی کے دن میں ادمی کاکو فی عل اللہ تعالى كے الزويك قرباني كرنے سے زيادہ بيارانهيں اور قرباني كا جانورقیامت کے دن مع اینے سینگول اور اپنے بالول اور لہروں کے ماضر ہو گا ریعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملیگام اور قربانی کاخون زمین برگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بہاں ایک فاص درجہ میں پہنچ جاتا سے سوئم وگ جی خوش کرے قربانی کرو ازیاده دامول نے خرچ ہونے پرجی برامت کیاکرو) رابن اجہ ورزنى وحاكمى على زيد بن ارقم سے روايت ہے كم صحاب نے بوجهایارسول الله به قربانی کیاچیز ہے آپ نے فرمایا تھارے رنسبی یا روحانی) باپ ابراً ہیم کاظریقہ ہے انہوں نے عوض کیاکہ ہم کو اس کاکیا ملتا سے یا رسول اللر ۔ آپ نے فرمایا ہر بال سے بدلے ایک نیکی الہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والاجا نور ہوآ ب نے فرمایا کہ ہراون کے بدلہ بھی ایک نیکی رحاکم ، عد حزت علی ا سے روایت سے کہ رسول الترصلی الترعلیہ ولسلم نے فرمایا آے فالمرة المح اور رو بج مے وقت اپنی قربانی سے پاکس موجودرہ

کیونکربہلاقطرہ جوقر یا نی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ می بیرے لئے تام گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی داور) یا در کدکہ رقیاست کے دن) اس (قربانی) کاخون اورگوشت لایاجائے گااوریتری میزان رعل میں مخرصة بط صاكر ركعه ديا جائے كا وران سب كے بديے نيكيا ب دى جاتى) الوسيندف عوض كيايا رسول النريه راثواب مذكور كياخاص آل محر کے لئے ہے کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہسی چیزکے ساتھ فاص کئے جائیں یاآل محداورسب مسلانوں کے لئے عام طوریرہے آپ نے فرمایا كرآل مرك على دايك طرح سے افاص مجى ہے اورسب مسلاف ل کے لئے عام طور پر می ہے راصبہانی وف ایک طرح سے فاص ہونے كامطلب ويسابى معلوم بوتام، جيساقرآن مجيد مين رسول الترسالله علیہ وسلم کی بیویوں کے لئے فرمایا ہے کرنیک کام کا ثواب بھی اوروں سے دونا ہے اور گناہ کاعذاب بھی دونا ہے سوفر آن مجیدہے آپ کی بيبيول كے سے اور اس مديث سے آپ كى اولاد كے لئے مجى يہ قانون ٹابت ہوتا ہے اوراس کی بنا رزیا دہ بزر کی سے علا حسین بن عارا سے روایت ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے فرمایاکہ جو خص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا د ل جوش ہو کر د اور)این قربانی میں تو آپ کی بینت رکھتا ہووہ قربانی استخص کے لئے دوزخ سے آلم بوجائے گی رطرانی کبیر) عے صرت ابو ہڑیرہ سے دوایت ہے کہ رسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرما ياكم وشخص قرباني كرف كالنجائش

رکھے اور قربانی نذکرے سو وہ ہماری عید گامیں نہ آئے رصاکم ف اس سے کس قدر نا راحنی ٹیکتی ہے کیا کو تی مسلمان رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم کی نارامنی کی سہار کرسکتا ہے اور یہ نار امنی اسی سے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہوا ورجس کو گنجائش نہوا س کے لئے ہنیں مے بیر حدیثیں تزعنیب میں ہیں۔ عشر حضرت جا بڑسے روایت مع كررسدل الله صلى الله عليه وسلم في ايني جي ايني بيبيول كي طون سے ایک گائے قربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعمد مے دن حفرت عائشہ فنی طرف سے گائے قربانی کی رمسلم) ف يرفرور بنیں کرایک گائے سب بیبیوں کی طرف سے کی ہو ملکہ مکن ہے کرسات كے اندر اندركى ہواوراونٹ مكرى كرنت سے ملتے ہوئے كائے كى قربانی فرمانا اگراتفاتی طورند تھی جائے توممکن ہے کہ پیو دج بجیرے کو بعمارتے تھے اس سرک کے مٹانے کے لئے آپ نے اس کا استام فرمایا اوربعنی روایتو ل میں جو کانے کے گونشت کا مرض ربعنی مضر، ہمونا ایا ہے وہ سرعی حکم نہیں ہے بطوریر ہیزے میساکہ روح دہم بنویس حضرت على كوكهجوركها نے سے ممانعت فرمانے كامضمون كذرجيكا ب چنا پیملیمی نے کما سے کہ اس کی وجہ یہ سے کرجا زخشک ملک ہے اور كالع كاكوست بفي خشك مع دمقاصد حسنه في عليكم وفي الحوم البقر اورمقاصدوا نے نے کہا ہے کا گویا یہ مجازوا وں کے ساتھ محفوص سے اور بیریمی کہا ہے کہ یہ معنی بیند کئے گئے ہیں بعنی سب علما ، نے

اس کو بیند کیا ہے عاصنش سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو ولکھاکہ دو دنبہ قربانی کئے اور فرمایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرارسول الشرصلي الشرعليه وسلم كي طرف سے سے ملي أن سے (اس کے متعلق) گفتگو کی الفول نے فرمایا کہ صنور نے مجھ کواس کا حکم دیا ہے میں اس کو کہمی رہ جھوڑوں گا رابوداؤدو تریذی صفور اقدس صلى الشعليه وسلم كابم يربط احق سياكر بم برسال صنور كى طرف سے مجی ایک حصتہ کر دیا کریں و کوئی برطی بات نہیں عظ ابوطلحہ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک د نبه کی پی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دسبے ذریج میں فرمایا کہ یہ دقربانی، اس کی طرف سے جومیری است میں سے مجمور ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی رموسلی وکبیروا وسط ) یه حدیثیں جمع الفوائد بیں ہیں ف مطلب صنورصلی الشرعکيه وسلم كااپنی امت كو ثواب ميس شالل کنا تھاند یہ کہ قربانی سب کی طرف سے انسی طرح ہوگئ کہ اب کسی کے ذمہنیں دہی ف برغور کرنے کی بات سے کجب حضور نے قرانی ہیں امت كويا در كها تو افسوس سے امتى حصوركو يا دندر كھيں اور ايك حصة بعی آپ کی طرف سے مذکر دیا کریں عالصرت ابد ہمزیرہ سے دوایت بے کہ رسول اکٹر صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایاک اپنی قرباً نیول کوٹوب قرى كياكرو دىعنى كهلا بلاكرى كيول كه وه يل صراطير تهارى سواريال ہوں گی رکنزلعال فرعن ابی ہریرة) ف عالمو ک نے سواریاں ہونے

مے دومطلب بیان کئے ہیں ایک یہ کہ قربانی کے جا فررخو دسوار ماں ہوجائیں گی اور اگر کئی جا فور قربانی کئے ہوں یا قوسب کے بدمے میں ایک بہت اچی سواری مل جائے گی اور یا ایک منزل میں ایک ایک جانوربسواری کریں کے دوسرامطلب یہ موسکتا ہے کہ قرباینوں کی بركت سعيل صرط يرحلينا ايساأسان بوجائ كاجيسه كوياخودان ير سوار الوكر باير موسكَّة اوركنزالهال مين ايك به حديث اس مصنون كى يەسى كى دە سى افضل قربانى دە سى جواعلىٰ درجىكى موادر خوب موٹی ہو رحم ک عن رحبل) اور ایک مدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ز دیک زیا ده بیاری قربانی وه ہے جواعلیٰ درجہ کی ہواور خوب موٹیو رمق عن رحل) والضعف عيرمفر في الفضائل لاسما بعد الجبار ه تبعد الطاق قربانى سے دوكنے كامسلد لعضے ظالم لوگ قربانى كرنے برخاص كر كائے ی قریانی رمسلانوں سے اوائی جھگڑا کرتے ہیں اور کبھی عین قربانی کے وقت مسلمانوں پرج طراتے ہیں اور قربانی جو کہ ان کا حق جاز ملکو اجب ہے اس کے چھوڑ نے برمجبور کرتے ہیں جو سراسران کی زیادتی ہواور جونكهادير أيتون اور حديثون بين خاص كائح كأحلال بونا اوراس كى قربانى كى فضيلت اورخو ديبغير صلى الشرعليه وسلم كا كائے كى قربانى فرانا بھی بذکور ہے اس لئے مسلمان اس بذہبی دست اندازی کو گوارانہیں کرتے اور اپنی جان دیدیتے ہیں جس میں وہ بالل بے قصوربل سواس كيمتعلق مئله سجه ليناجا بسنة كرحس طرح بسي مفتع

كرناجاز ب اگركهيس ايسي مصنبوطي كرنا خلاف مصلحت بو تو مشروع سے دوسری بات بھی جائز ہے وہ یہ کہ اس وقت صبر کریں اور قرباً نی ہ کریں اور فوراً حکام کواطلاع کرمے اُن سے مدولیں اگر قربا نی کی لدت میں بالاہ تاریخ تک اس کا کافی انتظام کر دیاجائے قربانی كرليس اوراگراس كے بعدانتظام ہو توا كلے سال سے قربانى كريں ور اس سال قربانی کے حصر کی قیمت محتابوں کو دیدیں اور اگر بیتے سے معلوم ہوجائے کہ جمگر اہو گاتو اس وقت وہ طریقہ اختیار کریں جو روح دہم میں لکھا گیاہے اس کا پیمضمون سے کہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی سفورش ظاہرہو تو کام کے ذرایے سے مدافعت کرونواہ وه خود انتظام كر ديس خواه مم كوانتظام كي اجازت بيريس اوراگر خود حکام کی طرف سے کوئی ناگواروا قد بیش اسے تو تہذیب سے اپنی تكليف كى اطلاع كرد واكر بهريهي حسب مرضى انتظام منهو توصيررو اورعل سے یازبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کروا درا لٹرتعانی سے دعاكروكه تنهارى مصيبت دور مواوركهين ظالم لوگ جيور دينے بریهٔ مانیس آورجان ہی لینے پرا مادہ ہو ں تومسلانوں کومقابلہ پر مضبوط ہوجا نا ہرحال میں فرض سے گو کمزور ہی ہو ں خلاصہ یہ کہ حتی الامكان فتنه وفسأ د كوامن كے ساتھ دفع كريں اورجوكوئي اس پر بھي سريى بوجائة توبيرمزاكيا مذكرتا بقول سعدى مع يودست ازمم حياتي دركشت طلال مت رون شفيرست: الرصلي فولدعد ميريج: والرحبك جوريعنان بزيج.

## روح نوزدېم آمدنی اورخرج کاانتظام رکھنا

یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف سنہواور اس کے خرج کرنے میں ہمی کوئی بات دین کے خلاف بنہ موعا ابن مسعود سے رو ایت ہے کررسول النرصلی النرعلیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدی کے قدم رحساب کے موقع سے انہیں ہمار کے جب تك اس سے يا في بيزوں كاسوال بن موصيك كا) اور دان يا في بين دو یر بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی رسوال ہوگا) کہ کمال سے کایا ردینی طلال سے یا حرام سے) اور کا سے یس خرچ کیا الخ ر ترندی) ف تفسیل اس کی یہ ہے کہ کمانے میں بھی کو ٹی کام دین محفلاف مذکرے جیسے سو دلینا اور نبوت لینا اور کسی کاحق د بالینا جیسے کسی كى زىلىن جھىلىن لىنايامورونى كادعولى كرنايائسى كاقرض مارلىنائسى كاحقة میراث کاند دینا جیسے بعفے آدمی را کیوں کوہیں دیتے یا اس کے كمانے ميں اتنا كھي جاناكه نمازى پر واندى يا اخرت كو بعول جائے یاز کوۃ جج ادان کرے یا دین کی ہائیں سیکھنایا بزرگوں سے یا س آناجانا چور دے اور اسی طرح خرج کرنے میں کوئی کام دین محصلات مذكرت جيسے گذاہو س كے كام بيس خرج كرنايا نشاد ى عمى كى رسمو س

میں یانام کے لئے خرچ کرنا نفس کوخوش کرنے کو ضرورت سے زیادہ کھانے کیڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری ٹنکاری ایجی کے کھیل کھلونوں میں خرچ کرنا سوان کسب احتیاطوں کے ساتھ اگرال كمائے يا جمع كرے كچھ ڈرېنىي بلكە بعضى صور توں بيں ابساكرنا بہتر ملك ضروری سے جیسے بیوی کو ل کا ساتھ سے اور ان کے کھانے بینے یا ان کو دین سکھلانے میں روبیہ کی حاجت ہے۔ یا دین کی خاطب میں روبیری ضرورت سے جیسے علم دین کے مدرسے بیں یامسلانوں کی خدمت يا اسلام ي تبليغ كي أنبيل أبين يا اسلامي تيم فأنه إلى يا مسجدیں ہیں خاص رحب دسمنان دین ان چیزوں کے مٹانے کے لغ روبيه خرج كرتے مو ل اور حالات اليسے موں كدر وبيہ كاتفا بله روپہیں سے ہوسکتا ہے جبیاالٹرتعانی نے ایسے موقع کے لئے بلے الوعظورو سيسامان درست ركهن كاحكم فرمايا بعداسوره توب اوررسول الترسلي الشرعليه وسلمنے ايسے بي گھوڑوں كے ركھنے میں خاص درجہ کے تواب کا اور ان گھوڑوں کی ہرحالت پر بہت نیکیوں کاوعدہ فرمایا سے رمسلم) پس ایسی حالتو ک بیس دنیا اور دین کی موجود ہ اور آئند ہ حاجتوں کی کفایت کی قدرروبیہ حاصل كرناعبادت ہو گا اگلی مدینوں میں اسی کا ذکرہے عملے حضرت عبزاللنہ سے دوایت ہے کدرسول النرصلی النرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال كمائى كى تلاس كر نافرض سے بعد فرص وعبادت نے دبہقى عط بوليش

انماری سے (ایک لانبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اسم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاچا رشخصوں کے لئے ہے دان میں ہی ایک وه بنده سے کم خدا تعالیٰ نے اس کو مال سمی دیا اور دین کی افغیت بھی دی سووہ بھی اپنے رب سے ڈر تاہیے اور اپنے رستہ وارو ل سے سلوک کر تاہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس محصوق برعل کرتا ہے بیتحف سب سے افضل درجہ میں ہے الخ (ترندی) عا حفرت ابوسعیدخدانی سے رایک لابنی صدیث میں روایت ہے كررسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرمایا كه به مال نوشنماخوش مزه چيزې جو تحض اس کوی سے سائم (یعنی سرع کے موافق) حاصل کرے اور حق بیں رلینی جائز موقع بیں ) خرج کرے تووہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے الخ ربخاری وسلم) عص عروبن العاص سے دایک لائبی تیث میں و ایت مے کررسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اجمامال اچھے آدی کے لئے اچھی چزے (احر) علا مقدام بن معدیکرب سے روایت سے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مناکدوگول پر ایک ایساز ماندائے والا ہے کہ اس میں صرف انشر فی اوررو پیر ہی کام دے گا علے حضرت مفیال موری سے روایت ہوا ہوں نے فرمایاکہ مال پہلے زیار میں ربعی صحابہ کے وقت میں ) ناپیند کیاجاتا تقارکیوں کہ فلب میں دین میں قرت ہوتی تھی اس سے مال سے قوت كرنے كى ضرورت من محى اور اس كى خرابيو ں پر نظركے اس

سے دور رہزیسند کرتے تھے الیکن اس زبانہ میں وہ ال مومن كى دُهال سے ربعنى اس كوبد دينى سے بجاياً سے كيونكه قلب ميں و ه قرت بہیں بیر مال کے دہونے سے پرسٹان ہوجاتا ہے اوررسٹانی میں دین کو برا در لیتا ہے، اور یہ مبی فرمایاکہ اگر ہمارے یا س یہ استرفیاں نہویں تو یہ بڑے ہوگ ہماری صافی بنا لیتے ربعنی ذلیل خواسمجهة اورذلت سے بعض دفعہ دین کائمی نقصان ہوجاتا ہے اورير نشاني بل دين كوبر بادكرلتيام اوريهمي فرمايا كحب سخف کے ہاتھ میں کچھر و بیر بہیہ مواس کی درستی کرتا ہے ربعنی اسس کو برصاكار بعياكم ازكم اسكوبر بادب كركيونكري ايساز ماند بع كه الركوني اس بيس المحتاج بوجاتا سے توسب سے يہلے اپنے دين ہی پر ہا تقصان کرتا ہے رجیسا ڈھال ہونے کے مطلب میں ایمی گذراب، او په مجي فرما ياكه حلال سال نصنول خرجي كي بر د اشت نہیں کرسکتا رہنی اکثروہ آتنا ہوتاہی نہیں کہ اس ٹوبے موقع اڑایا جائے اور وہ فیم بھی خم نہ ہو اس لئے اس کوسنبھال سنبھال رضور یں خرج کرے تاکہ جلد کی ختم ہونے سے پر نشانی نہ ہود سرح سن آگے حلال مال رنے کے ذریعوں ٹی فضیلت کا ذکر سے عث ابولسیٹرسے روايت سع كرسول الترصلي الترعليه وسلم ف فرما ياكسيج بولف والا ا مانت والآمام رقيامت مير) بيغمرون اوروليون اورشهيدون کے ساتھ ہو گا از بذی و داری و دارتطنی اس اس میں طلا تحالت

کی فضیات سے عد مقدام بن معدی کریٹ سے دوابت بحکدرسول اللہ صلی النزعلیہ وسلم نے فرما یا کسی تخص نے کونی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایاکہ اپنی دستکاری سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کے بیغبرد اؤد علیدانسلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے رنجاری، اور وہ دستكارى ذرع بنانا سے جيساقر آن مجيد سي آيا ، اوراش سے ملال دستكارى كى ففيدلت معلوم بوئى - البترام يستكارى كناه ى چيز ہے جيسے جاندار كافوٹولينا يا نقلوپر بنانا باہے باناعظ ابوٹيزو سے روایت ہے کررسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے زمایا الٹرتعالیٰ نے کسی بی کونہدں کھیجا جس نے بکریاں نہرائی ہو ل محابہ ننے عون كيااوراب في بي جرائي بي آب في فرمايا بال مين ال مكرى برماي كحقراطون ربراياكرتاتها (نجارى) ف قراط دينا كايومبيون صربوا ہے اور دینار ہمارے سکہ سے قریب و فین رویے عے ہوتا ہے توقیراط دویانی کم دوائے کا ہوا غالباً ہرری کی چرائی ائنی ہی گھرمانی ہوگی اور اس سے ایسی مزدوری کی فضیلت معلوم ہونی جس میں کئی شخصوں کا کام کیاجائے عظیمین الندر سے دایک لانبی صدیت میں روایت ہے کہ رسو لالد صلی اللہ عليه وسلم نے فرما پاکر حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے کو اٹھیا دس برس مے لئے فرکرد کھ دیا تھا رسٹیب علیہ اسلام کی بریاں جرانے یر، د احدوابن ماجه، ف یه قصه قرآن مجید بین مجی بیماس سے

ایسی نو کری کی فضیات ہو نئ کرجس میں ایک ہی شخص کا کام کیاجا ڈ علا فابت بن الضماك سے روایت ہے كه رسول النّرصلي اللّٰه علیہ وسلم نے رز بین کو ) کرایہ دینے کی اجازت دی سے اور فرایا ہے کہ اس کا کھے حرج بنیں رمسلم، ف اس سے جائز کرایہ کی آمدنی کی اجازت معلوم ہوتی عصالحفرت انس سے روایت ہی كررسول الشرصلي الشرعلية وسلم في فرما ياكه كوتى ايسامسلان فهي كركوئي ورخت لكات يالچيكونتي كرے بيم الس سے كوئي أو مي يا كوئى پرنده ياكوئى مواسى كھائے مگر اس شخص كے لئے وہ بجائے خرات بموّا سے دیعی خرات کا تواب ملتا ہے رہخاری دسلم وث اس میتی کرنے کی اور اسی طرح درخت یا باغ لکانے کی فضیلت نابت ہوتی ہے تو یہ مجی آبدنی کا ایک پسندیدہ ذریعہ ہوا۔عمل جزت انس فی د ایک لابنی صدیث میں) روایت ہے کہ ایک سخف انصاريس سے رسول الٹرصلی الشرعليہ وسلم کے ياس مجھ ما تكفي إلى البي نے اس كے كرسے ايك ال اور أيك بالماني یلنے کا منگاکر اور اس کو منیلام کرکے اس کی قبیت میں سے جواناج اور كلها راى خريد كراس كو ديكر، فرما يا كرجا وٌ لكرايا ل كاشاكز بيجو. بعرفر بأيايه تهارك لي اس سع بهتر سع كه ما نكف كا كام رقيامت كدن تهاريهم وير د ذلت كا ايك و اغ موكز ظا بريواابداؤد وابن ماجه) ف انس نسي قابت بهو اكه حلال بيشه كيسابي كُلُّه ثيابهو

اگرچه گھاس بی کھودنا مانگنے سے اجھاہے اگرچہ شان ہی بناکر مانگاجائے جیسے بہت لوگوں نے بیندہ مانگنے کا بیشہ کرلیا ہے جس سے اپنی ذات اور دوسرے برگرانی ہوتی ہے البتہ اگردینی کام کے لئے خطاب سے چندہ كى صرورت ظاہرى جائے تومضا نقة نہيں عاصفرت ابن عرض روايت مع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرماياكم الشرتفا في رحلال ميشيم ف والعمومن سع محبت كراب رعين رغيب ازطراني ديهيقى) فاس میں ہر حلال بیشہ آگیا کسی حلال میشہ کو ذلیل مرشمجھنا چا ہے آگے اس کا ذکر مع كراني تسلى كے لئے طلال مال كا ذخيره ركھنا بھى مصلحت مع علالحضرت عریفسے دایک لاپنی حدیث میں) روایت سے کہ ریبوی بنی نفیہ کے اموال ( مراد زمینیں ہیں جو برر بعضح مسلانوں کے قبضہ میں آئی تقیل) رسول الشملي الشرعليه وسلم كے (خرج كے) يع مخصوص تھے آيا اس میں سے اپنی ہویوں کاخرج ایک سال کا دیتے تھے راور) جو بخیااس کو ہتیاراور مموروں رمینی جاد کے سامان میں لگادیتے رعین بخاری) علا کعب بن مالک سے روایت ہے کہ بیں نے عرض کیا یارسول للے میری تورب ہے کریں ہمیشہ سے بولوں گا ور اپنے کل مال کوالٹرورسول ی نظرکے اس سے دست بر دارہوجا دن کا آپ نے فرمایا کچھال تقاملینا چا ستے یہ تہارے لئے بہتر د اورمسلحت ) ہے اور وہ صلحت ی ہے کہ کچھ سامان اپنے یاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے یاتی میں نے عوض کیا تو میں اینا وہ حصر تھامے لیتا ہوں جو خیریں مجھ کوطای

رعين تر مذى ف بهلى مديث سيخود حلور ملى الشرعليه وسلم كابقلا مزورت ذخيره رنسنا اور دوسرى مديث سي صنور كا اس سے لئے مشوره دینا ثابت ہوتا ہے عدل ابن منعقدسے روایت سے کم میں ایسے تحض سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بے کار ہور نکسی دنیا کے كام بين بمواورية أخرت كے كام يل بو رعين مقاصد صنه و اس مدیث سے معادم ہو اکر جس شخص کے متعلق کوئی دینی کا م منہوا س کو چاہتے کہ معاش کے کسی جا زکام میں سکے بے کارعرن گذارے باقی دینی كام كرف والول كا ذمه وار خود خداتها في به وه معاش كى فكريز كرين. يهان تك آمدني كاذكرتما آكے خرج كاذكر بع عاصرت مغيرة سے (ایک لانی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایاکہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ال کے صنا نع کرنے کونا پیند فرایا ہے رہاری دسلم) ف منائع کرنے کا ملاب بے موقع خرچ کرناہی جس کی کچھفسیل عدیث کے ذیل میں ند کو ہے عظ الس وابوا مام وابن عباس فوعلى فنسع رمجوعًا ومرفوعًا ، رد ايت مع كربيج كي الهاينا راینی ندکنجوسی کرے اور مذفضول اطرائے بلدسوچ مجھ کر اورسنبھال کر ہا تقروک کر کفایت شعاری اور انتظام داعتدال کے ساتھ عزودت کے موقعوں میں صرف کرے تواس طرح فرچ کرنا آدہی کمائی ہے جو تخص رخرج كرف ميس السطرح ) بيج كوچال چلے كاوه محتاج نہيں ہوتااورفضول اُڑانے میں زیادہ مال بھی ہیں رہتا رعین مقاصیہ

ازعسکری و دلیمی وغیرا اف اس میں خربی کے انتظام کا گر بتلادیا گیا ادر دیکیما بھی جاتا ہے کہ زیدہ تربریشانی وبربادی کاسبب ہی ہے کہ خرج كا انتظام بهيس ركهاما أنتجريه موتاب كهوبا تعيس سع وه ختم ہوجا کا سے پیر قرض کر لینا سروع کر فیتے ہیں جس کے برے نیتجہ بے شار يين دنيا مين بمي جوكه ديكيه جاتے ميں اور آخرت ميں مبى جيساكر عام محد بن عبد اللزبن مجنن سے رایک لانبی صدیت میں) روایت ہے کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم فيدين كے بارے ميں فرما يا دين جوكسى کا ای حق کسی کے ذمہ آتا ہو بقسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضه يس مع كه الركوني سخس جهاديس شهيد بوجائے بيرزنده بوكر دوباره شهید موجائے پر آندہ ہوکر رسہ بارہ ) شہید ہوجاتے اور اس کے ذمرکسی کادین آ ہودہ جنت میں نہائے کا رعین ترغیب ف البشج دین کسی ایسی مزورت سے لیاکہ سرع کے نزدیک بھی دہ مرورت ہے اور اس کی او اُرنے کی وصن میں بھی نگار ہا اس کی اجازت م دا ماديث في الترتيب من الدين من الترغيب ) ان سب مدينو سے ابت ہوگیاکہ مال کا الدوخرج اگر سٹرع کے موافق ہوتو وہ ضالعالی اليك نغمت سے اس پيس كوئى برائى نہيں اورجهاں برائى آئى ہے ہ اس صورت میں ہے جب اس کا آئد وخرج سٹرع کے خلاف ہو بیسے مدینوں میں تکاح کرنے کی اورنسل برطعانے کی تاکید بھی آئی ہے كمانى الروح ألاتى ) بعربى في اور او لاد كودسمن مبى فرمايا سے (تفاين)

ر بعنی جب آخرت سے روکے رجلالین کی صالت مال کی سے اس لئے فتنہ ہونے میں بھی مال اور اولا دو نوں کا ساتھ ہی ذکر فرایا دتغابن یعنی جب آخرت سے غافل کرے رجلالین ) پس ان سب کی ایک طالت ہوئی سوخد اتعالیٰ کی نستیں خوب بر تو مگر غلام بن کر نہ کہ باغی بن کر رسب حدث بیں مشکوۃ سے بی ہیں اور بعضی حد سینیں جو دوسری کتابوں سے بی ہیں ان کے نام کی ساتھ لفظ عین بڑھا دیا۔

> روح بستم ريكاح كرناا ورنسل برهانا

یعی جس مرد یا جس عورت کوکوئی عدر نکاح سے رو کنے والا ہنو اس کے لئے کہ بھی مصلحت کے درجہ بیں اور کسی ضرورت کے درجہ بیل اور کسی ضرورت کے درجہ بیل اور کسی ضرورت کے درجہ بیل اصلی حکم ہیں ہے کہ نکاح کر نے جنا پنجہ علاج ہے وہ مردجس کی کر رسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا کہ محتلاج ہے وہ مردجس کی بی بی ہولوگوں نے عوض کیا کہ اگرچہ وہ بہت مال والا ہور تب بھی وہ محتاج ہے ) ہب نے فرمایا محتاج ہے وہ عورت جس کے خاوند ہنو لوگوں نے عوض کیا کہ اگرچہ وہ بہت مال والا ہور مجر فرمایا کیا کہ اگرچہ وہ بہت مال دار ہورت جس کے خاوند ہنو لوگوں نے عوض کیا کہ اگرچہ وہ بہت مال والی ہور درزین ) حت بینی مال جو مقصو د ہے لیاں اگرچہ وہ بہت مال والی ہور درزین ) حت بینی مال جو مقصو د ہے لیاں اگرچہ وہ بہت مال والی ہور درزین ) حت بینی مال جو مقصو د ہے لینی راحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بی بینی درجی اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بی بینی دراحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بی بینی راحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بی بینی راحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بینی بینی دراحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بینی بی بینی دراحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بینی بینی دراحت اور ہے فکری من اس مرد کو نصیب ہے جس کی بی بی بینی بین ہو

اوربزاس عورت كونصيب سعجس كفا وند بنوجياني دمكها بمي جانا ہے اور نکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں دین کے بھی اور دینا کے بھی جنا بخر على عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہم سی رسول الشملى الشرعليه وسلمن فرمايا اعجوانو ل كى جاعت بوخف تم بين گرستي كابوجه الما نے كى بهت ركمتا بوريني بى بى بے حقوق ادا كرسكتا ہو) اس كو نكاح كرلينا جا سئے كيو كرنكاح نگاه كونيجى كرنے والاسع اورسرم كاه كوبيان والاسم دين حرام نكاه سف اورحرام فعل سے آسانی سے ساتھ نے سکتا ہے) (ستة الامالک) ف اس كادينى فائدہ ہونا غلام سے اور دنیوی فائدہ ایک تورعا میں ندکور ہوجیا ہے اور کھھ آگے بذکور ہوتی ہیں رس عفرت عائشہ فنسے روایت ہے کہ رسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرايا كروو ه تہارے ال لائیں گی دہزاز او سے یہ بات اسی وقت ہجب میاں نی دونو ن سجعدار اور ایک دوسرے کے خرخوا دموں سو ایسی مالت میں مرد تویہ مجھ کرکہ بیرے ذمہ خرچ بڑھ گیا ہے کمانے میں زیاده کوسٹیش کرے گا اور عورت گھر کا ایسانتظام کرے گی جو مردانیں كرسكتااور اس مالت بس راحت اورب فكرى لازم ماوربال كالى فائده ہے يه مطلب موالل لانے كا عيد ابو ہر ر وروايت به كدر سول الشرصلي الشرعليه وسلم سع عوض كيا كياككونني عور سيت سب سے اچی ہے آپ نے فرایا کہ جوایسی ہو کہ جب شوہراس کو دیکھے

ددل افوش موجائے- اورجب اس كوكوئى حكم دے قواس كوكالا كر اوراین ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگو امیات کر کے اس کے فلات نذکرے (نسانی) ف خوشی اور فرما نبرداری اور موافقت كتغيرك فائدے ہیں عظ حضرت على فسے رایک لابنى صديت میں) روایت سے کہ حضرت فاطران کے ہاتھ اورسیلنے میں چکی پیسنے سے اور یا نی دسونے سے نشان بڑگئے اور جمالو کی گردا در چی کے دسوس سے کیا ہے میلے ہوگئے کہنی سے کچھ اونڈیاں آئی تھیں ابنوں نے رسول النهال الله عليه وسلم سے ايك بوندى الكى آب فرمايا اے فاطری اللہ تعالیٰ سے ڈر و اور اپنے پر ور د گار کا فرص اداكر تي ہو اور اینے گھرو الول کا کام کرتی رہو رنجاری دمسلم وابوداؤدور ندی) ف حفرت فاطر منسے بڑی کون ہے جو کھر کا کام در کرے تو گھر کا انتظام ر ہناکتنا بڑا فائڈہ ہے عظم معقل بن یسارسے دوایت ہم کہ دسول الٹر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کروج محبت کنے والى مواور بچ جننے والى موراگروه بيره ب توسيلے نكاح سے اس كا اندازہ ہوسکتا ہے اور اگر کنواری سے قراس کی تندرستی سے اور اس کے خاندان کی نِکاح کی ہو تی عور توں سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہم کیوں کہ میں تہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کرون کا رکیمیری مت اتى زياره بني رابوداودونسائى ب أو لادكامونا بمى كتنارا فائره بع زندگی پس بھی وہ سب سے بڑھ کرا پنے خدمت گذار ومد دگار

اور فرما نبرداراور ضرخواه موقيلي ركمامومشابد في الاكش اورمين كے بعد اس كے لئے دعا مجى كرتے ہيں رعين مشكورة باب العلم ازمسلى اور اگرائے نسل جلی تو اس کے دینی راستہ پر چلنے والے بدتوں تک رمتے ہیں رروح دوم) عد اور قیامت نیں بھی اس طرح کہ بجین میں مرگئے وہ اس کو بخشوائیں کے رکتاب الجنائن اور جوبالغ ہو کرنیک ہوئے وہ بھی سفارش کریں گے دروح سوم علاقعک اورسب سے بطی بات بیر کرمسلانوں کی تعدا دبڑھتی ہے جس سے دنیا یں بھی قوت بڑھتی ہے اور قیامت میں ہمارے بینیبرخوش ہو کر فخر فرمائیں کے سونکاح مذکرنا اتنے فائدوں کو بربا دکرتاہے اورا گرکسی ملک میں مشرع کے موافق باندی مل سکے توان فائدوں کے حاصل کے بیں وہ بھی کائے بی بی کے سے پس بدوں مقول عذر کے ملال عورت سے خالی رہنے کی برائی آئی ہے جانچہ عک ابوذرائے روایت سے کرعکاف بن بشیرتیمی نبی صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں أخ آپ نے اُن سے فرمایا اے عکاف کیا تھاری بی بی ہے عض کیا نہیں آپ نے فرمایا اور باندھی بھی نہیں عرض کیا باندی بھی نہیں آپ ففرمایا اورخیرسے تم مالدار بھی مووہ بولے خیرسے میں مالدار بھی ہوں آپ نے فرمایا بھر کم اس حالت میں شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم نصاریٰ ہیں سے ہوتے ان کے راہبوں میں سے ہوتے ہماراد مین ال اسلام کا) طریقه نکاح کرنامے ریا مترعی باندی رکھنا) تم میں سب سے

بد رجرد لوگ ہیں شیطان کے پاس کوئی ہم بیار جونیک لوگوں ہیں بوراا تزكنے والا ہو بورتوں سے بڑھ کہنیں گرجول کا ح مجمعے بین وه کندی باتوں سے یاک وصاف بین ( احر مختصراً ) ف براس مالت بيس مع جب نفس ميس عورت كا تقاضا موسوجب طلال بوقى حرام کا ڈرظام سے اور یہ سب فائدے دین و دینا کے جو ذکر کئے گئے پورے طورسے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بی بی پی سخت ہو۔ اور مجبت اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے عے حقوق اداكرتے ہيں بھران حقوق كاحكم بھى ہے اس لنے كچھ بڑے بھوق كاذكركياجامًا ہے باقت حقوق اس سے مجھ ميں آجائيں تے -بى بى كے حقوق یہ بیں عث ابوموسی التعری سے (ایک لا بنی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استخص کی فضیلت فرمانی حس کے کوئی باندی تھی اس نے اس کو (دینی) اوب اورعلم الجِعى طرح سكه لايا الخ رعين مشكوة از بخارى ومسلم ف ظاہرہے کہ بی بی کاسی باندی سے زیادہ ہی ہے تو اس کوعلم دین سکھلا كىكىسى كيجه ففسيات موكى اورروح دوم علا ميس اس كاحكم قرآن سے ذکور ہوا ہے عال ابو ہڑیرہ سے روایت ہے کدر سول اللم صلى الشرعليه وسلم نے فرما يا عور توں كے حق ميس رئم كو) اچھے برتاؤ كي نصيحت كرتا مون تم ( اس كو) قبول كروكيونكه عورت طيوهي مسلى سے بیدا ہونی ہے سواگرتم اس کو سید هاکرناچاہو کے تو اس کوتورود

اوراس کا توڑنا طلاق دیدینا اور اگراس کو اس کے حال پر دینے دو کے تووه پروسی ہی رہے گی اس لئے ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی صبحت تبول کرور بخاری وسلم و ترندی ف سیدها کرنے کا یمطلب که ان سے کوئی بات بھی تہاری طبیعت کے خلاف نہ ہوسواس کوشسش لیں کامیابی سن ہو گی انجام کا رطلاق کی نوبت آتے گی اس لئے معمولی باتوں میں درگذرکر ناچا کہنے نیززیا دہنخی یا بے پروا تی کرنے سے کہمی عورت کے دل میں شیطان دین کے خلاف باتیں بیدار دیا ہے اس كاسب سے زیادہ خیال ركھناچا ستے عناحكيم بن معاويراني إپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عض کیایا رسول الٹرہماری بی کا ہم رکیاحق ہے آپ نے فرمایاکہ بیہ جب تم کھانا کھاؤاس کوھی کھلا اور خب کیر ابہنواس کو بھی بہنا و اور اس کے مشمر برمت مار وربعنی قصلو پر بھی مُنھ رمت مارواور بے قصور مارنا توسب جگر بڑا ہے اور مذ امس کور اگوسنا دو اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوٹر و مگر گھر کے اندراندر ر بكر ربعني روي كركر سے با برمت جائى) ( ابود ادّد) علا عبداللر بن زمعه بسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم پیس کوئی سخض اپنی بی بی توغلام کی سی مارینه دے بھرمثاید و ن کے ختم مونے براس سے ہم بستری کرنے لگے (بخاری دمسلم تریّذی) ف بین کیسے انکھیں ملیں کی علا حضرت ام سارم سے روایت ہے کہ میں اور ميموندر سول الترصلي الثرعكيه وسلم كى خدمت ميس حا خرتفيس استغ

یہ تھاکہ اس کوا مید مزتقی کہ خا وند کاجِن او اکرسکو ں گی آپ نے اس کو مجود نہیں فرمایا علی عوف بن مالک انجی سے روابیت ہے رسول الملر صلی اللم علیہ وسلم نے فرایاکہ میں اور وہ عورت کرجس کے رخسالی (محنت مشقت سے) بدرنگ ہو گئے ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں کے جیسے بیج کی انگلی اور شہادت کی انگلی بینی ایسی عورت جو الينف خاوند سع بيوه بوكئي بواورشان ومشوكت والى اورحسن وجال وانی ہے رجس کے طالب نکاح بہت سے ہوسکتے ہیں مگر) راس نے ابنے کویٹیموں) کی خدمت کے لئے مفید کر دیا یہاں تک کہ اسیانی ہوکر) جداہو گئے یام گئے ( ابوداؤر) ف یہ اس صورت میں ہے جب عورت کوید اندیشہ بوکہ دو سرانکال کرنے سے بیتے برباد ہوجا میں کے بہلی مدیث میں پہلے نکاح کا اور دوسری صدیث میں دوسرے نکاح كاعدر سے يہ عذر يورث كے لئے تھے آگے مردوں كے عذر كاذكر ب عالي بن واقت نے روايت كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب ایک نتواسی سنہ ریعنی پیغمبر صلی النگر علیہ وسلم کے زمانہ سے پونے دوسوبرس کے قریب گذرجا میں جب میں فتنوں کی کثرت ہو گی ادر تعضی روایت میں دوسوبرس آئے ہیں کما فی عین تخریج العظ علی الاحیارعن ابی بعلی والخطابی سوابسی کسرکوشمار کرنے سے دو نوں کا ایک ہی مطلب ہوا میں راس وقت) اپنی امت کے لئے مجرد رہنے کی اور تعلقات جھوٹر کر پہاڑوں کی چوٹیوں منیں رہنے کی اجازت نیما ہوں

(زرین) ف اس کامفعل مطلب آئے آتا ہے عوا ابن مستو دواومروا سے روایت سے کہ رسول استرصلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پرایک ايساز مانة آتے گاكة دمى كى بلاكت اس كى بيرى اور ماں بآب اورا ولاد مے ہاتھوں ہو گی کریہ لوگ استخص کو ناداری سے عار دلائیس کے اور ایسی باقد ب کی فرمانش کریں گے جس کویہ اٹھا نہیں سکے گاسویہ ا سے كامون مين تفس جائے كاجس ميں اس كادين جاتا رہے كا بيريد ربا د ہوجائے گا رعین تخریج ند کور ازخطابی وبہقی) ف حاصل اس عذر کا ظامر سے کہ جب دین کے ضرر کاقری الدیشہ ہوا ور بعض آدمی جو کم مہتی سے نكاح بنين كرت اوررائ كراول رراك رمت باس ان كى نسبت مديث أنى ب عظ عياض في دوايت به كدرسول الشرصلي المثر علیہ وسلم نے فرمایا یا کچہ دمی دوزخی ہیں ران میں سے) ایک وہ کم ہمتت سے جب کو وین کی عقل بنیں جو لوگ تم میں طفیلی بن کررہتے ہیں نہ الل وعيال ركھتے ہيں نہ بال ركھتے ہيں (مسلم) اور سبيع و كاطرح اولاد كے بی حقوق ہیں جن كا حكم بھي ہے اور ان كے او اكرنے سے يہ بھي زيادہ اميد ہے كہ وہ زيادہ خدمت كريں كے ان بيں سے ديني حقوق كاذكر روح دوم کی عمر وعل وع علی اور روح سوم علاوع علی ہوجیا ہے اور ان کا دینی حق یہ ہے کہ جن چیزوں سے دنیا کا نفع اور أرام لماس وه مي سكملات عالم ابن عرض روايت ب كدرسول للر صلى الشعليه وسلم نے فرمايا اپنے بيٹول كونترنا اور تير ملانا سكھلاؤا ور

عورتوں کوکا تناسکھلاؤ رعین مقاصل زبہقی وف ان تین کانا م مثال محطور پرہے مرادسب ضرورت کی چیزیں ہیں پرسب حدثیں جمع الفوائرسے کی کئیں اور بعض صدیثیں جود وسری کتابوں سے کی گئی ہیں ان کے نام کے ساتھ لفظ عین بڑھا دیا گیا۔ رورح بسب و مکمہ

دنياسة الغركانا اوراخرت في وربينا

اس سے دین بین نجیگی اور دل بین مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور پر ہات اس طرح بیدا ہوتی ہے کہ ہیشہ یو ن سوچا کرے کہ دنیا ایک فی درجہ کی چیزا ور پرخم ہونے والی ہے خاص کراپن عرقو ہمت ہی جلد گذرجائے گی اور آخرت ایک شاندار چیزا ور آنے والی ہے جس میں موت تو ہمت ہی جلد اکھڑی ہوگی بچرا گا تاریجا تھا ت ہونا شروع ہوجایں گی جو کا تو اب عذا ب قیا مت کا حساب کتا ب جنت دو زرخ کی جزا اور منزا والی مضمون کی چند آئیس اور صدیثیں کھی جاتی ہمیں علی فرایا اسی مضمون کی چند آئیس اور صدیثیں کھی جاتی ہمیں علی فرایا اسی مضمون کی چند آئیس اور صدیثیں کھی جاتی ہمیں علی فرایا اسی مضمون کی جند آئیس اور صدیثیں کھی جاتی ہمیں علی فرایا جیزوں کی مثلاً عور تیں ہمیں ۔ اور لگے ہوئے ڈھیر میں سونے اور جاندی کے اور نشان لگے ہوئے گوڑے ہیں اور دوسرے موالی ہمیں اور دوسرے موالی ہمیں اور زراعت ہے دلیکن ) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موالی ہمیں اور زراعت ہے دلیکن ) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موالی ہمی کی پاس موالی کی وی دلیکن کی جیزو اللہ تعالی ہمی کے پاس

ہے (جو بعد موت کے کام آئے گیجس کی خردینے کا آئے حکم ہے) (مینی) آب (ان لوگوں سے یہ) فر مادیجے کیا میں تم کو ایسی چیز تباد و فی دباہما) بہر ہوان (ندکورہ) چیزوں سے (سوسنو) ایسے وگوں کے لئے جو الله تعانی سے درتے ہیں ان کے مالک رحقیقی ) کے پاس ایسے اسے باغ میں رمین بہشت ہجن کے یائیں میں ہریں جاری ہیں ن دہشتو) یس میشند میشه کور بیس سے اور (ان سے لئے) ایسی بیبیاں بیں رجوم لے) صاف ستہری کی ہوتی ہیں اور اُن کے لئے خوشنودی ہے اللہ تقانیٰ کی طرف سے (آل عمران) علا فرمایا الله تعالی فی چھ (دنیامیس) تمہالے پاس ہے وہ ( ایک روز اختم ہوجائے گا (خواہ زوال سے یا موت سے) اور جو کچیدالنرتفانی کے پاس سے وہ وائم رہے گاریل عصر فرمایا النر تعانی نے مال اور اولا دحیات دینائی ایک رو نق ہے اور جواعال صالحہ (ممیشم بیشکو) باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نز دیک دمین الخرت میں اس دنیاسے ، تواب کے اعتبار سے بھی دیدرہا) ہرترہے اورامید کے اعتبار سے بھی (بدرجما) بہتر ہے دفینی اعال صالح برجو جواميدين وابسته مهوتي مين وه آخرت مين پوري مو رگاوراس سے بھی زیادہ تواب سے کا بخلاف متاع دینا کے کہ اس سے خود دینا ى بين اميدين يورى نهين موتين اور آخرت مين تو احمال مي نهيس (كهف) على فرمايا الشرتعاني في تم خوب جان لوكه المخرت ع مقابلهين) دنيوى حيات ( مركز قابل اشتغال مقعدد بنيس كيونكه ) ومحض المولعب

اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پرفزرنا دق ت وجال بین اور دنیوی منرو کمال مین اور اموال و او لادین ایک کا دوسرے سے اپنے کوزیا دہ بتلانا ہے (آگے) دنیا مے زوال کو ایک مثال سے بیان کرے فرماتے ہیں، اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس ييں ركفار كے لئے) عذاب شديد سے اور رابل ايمان كے لئے ، خداكى طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے رجدید، عث فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلكتم دنيوى زندكي كومقدم ركهتي موحالانكه آخرت دينا سے بدرجها بہتر اور باندارسے د اعلی علامستوروس شدادسے روایت سعے کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ونیا کی نسبت بقا بلہ آخرت کے صرف ایسی سے جیسے تم میں کوئی تھی اپنی انگلی دریا میں ڈانے بھرد کھے کتنایا فی نے کروائیں آئی ہے راس پانی کونسبت جو دریا سے سے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہورمسلم) عطيح حفرت جالزمنسه روايت سي كدر سول الشصلي الترعليه وسلم كأ ایک کن کٹے مرے ہوتے بکری کے بچے پر گذرہو اکب نے فرمایا تمالی کون پندکرتاہے کہ یہ امردہ بجیہ ایک درہم سے بدلہ لمجائے اوگوں فيون كيا دورم توبرى جيزے ) ہم تواس كو بيند بنيں كرتے كدوه مم كوكسى او في نيز كے بدله ميں بھی ملجائے آپ نے فرمایا فتم الله کی دنیا النزتمانی کے نزویک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جسقدریہ تہارے زویک رملم عدسہیل بن سعد سے روایت ہے کہ

رسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرمايا الردنيا الله تعالىٰ كے تزيك مجمر کے پر کی برابر بھی ہوتی توکسی کا فرکوا یک گھونٹ یانی پیننے کورز ویتا راحد وتر مذی و ابن ماجه) عال ابوموسی سے رو ایت ہے کدرسول الله مالله عليه وسلم نے فرا يا چخص اپني دينا سے مجست كرے كا وہ اپني آخرت كا فرر كرك كا اور بوتخف ابني أخرت سع محبت كرے كا وه اپني ديناكا ضرر كرے كارسوئم باقى رہنے و الى چيزكو رسيئى آخرت كو) فانى ہونے دالى چيزېر (لعنی دیناپر ترجیح دو ( احدوبههتی ) عنا کوب بن مالک سے روایت ہے كررسول الشرصلي لشرعليه وسلم نے فرماياكه اگر دو مجو كے بھير يتے بكريوں مے گئے میں چھوڑے جائیں وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ مذکریں جتنا انسان کے دین کو ال اور بڑائی کی مجبت تباہ کرتی ہے در ندی وداری ف یغی ایسی محبت که اس میں دین کے تباہ ہونے کی بھی پر دا ہ ندرہے اور يربراني جامنا ديناكا ايك براحصة بع خواه ديني سرداري بوجيساتاد پاپیریا واعظ بن کراپنی تنظیم وخدمت چا بهتا ہوخو اه دینوی سرداری مو جيسه رمنيس ياماكم ياصدر الجنن دغيره بن كرابتي شان وستوكت ياحكوت چامِتابموقر آن مجيد مين عبى اس كى برائى آئى ہے جنا بخرع الفرمايا الله تعالی نے یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیالیں نه تو (نفنس کے لئے) برا ابناچا ہتے ہیں اور یہ فسا دیعنی گنا واوز ظلم کرنا چاہتے ہیں رقصص) البتہ اگر بے چاہے اللہ تعالیٰ کسی کورا انی دیدے اوروہ اس بڑائی سے دین بیں کام نے وہ اللہ تعانی کا انعام سے جیسا

الوہر پر ہے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلمنے فرمایا النرتعالى بنده سے قیامت میں فرائے کاکیا ہیں نے مجھ کوسرداری مددی تنی رمسلم) اس سے بڑائی کانعیت ظاہر ، وناہے اور صبیبا موسی عليه السلام كودجا بهت والافرمايا (احزاب) ا ورجبيها عيسى عليه السلام كودنيا والخرت مين وجابهت والافرمايا (آل عمران) يها ن تك كد بعض حفرات أبنياً عليهم اسلام كوسلطنت تك عطاً فرماً في جيسي حضرت واوُد عليه انسلام اورحضرت سليمان عليه انسلام باد شا ؛ عقه رص وغيرها ) بلك دین کی خدمت سے کئے خود سرداری کرنا بھی مضا نقہ نہیں جیسے پو عليه السلام نے مصریح ملکی خزانوں پر با اختیار ہونے کی خودخوا ہش ی ریوسف ) لیکن او جو دجائز ہونے کے پیمر بھی اس ملیں خطرہ سے چنا بخیرع الع صرفت ابو مرفنیره سے روایت ہے کہ رسول اکٹرصلی اکٹر عليه وسلم نے فرما يا جو شخف وس آدميو ل ير بھي حكومت ركھتا مو وه قِيامت شع دن ايس حالت بين حاض كياجائے كاكراس كى مشكيں سی ہوں گی بہاں تک کہ پاتواس کا انصاف رجو دنیا میں کیا ہوگا) اس کی شکیں کھلوادے گا اور یا ہے انصافی رجو اس نے دنیالیں کی ہوگی) اس کوبلاکت میں ڈال دے گی (دارمی) ف اس کا خطره بخ ناظامر سے عملا ابن مسعور وسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم ایک چٹائی رسوتے بھرا تھے تواب کے بدن مبا میں پٹانی کانشان ہو گیا تھا ابن مسعود نے عرض کیایا رسول النہ آپ

ہم کو اجازت دیجیئے کہم آپ کے لئے بستر بچھا مکی اور (بستر) بنائیں ایٹ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسطرمیری اور دنیای توایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے جلتے کسی درخت کے نیچے سامیہ لینے کوٹھ جائے پھراس کو چیوڑ کر آگے) جلدے (احدو ترندی وابن اجم) عما حَفْرَت عَانَشْهُ وَسُولِ البُّرْضِلِي الشَّرْعليه وسلم سے روايت كرتي ملي آپ نے فرمایاکہ دینا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہوا وراس شخض كابال ہے جس مے ياس كوئى مال ہنوا وراس كومد ضرورت سے زيادہ وهُ فَي حِمْ كُمَّا عِهِ جِس كُوعَقَل بِنُو (احدوبيه قي) عِلَا حضرت حذافي سے روابیت ہے کہ میں نے رسول انٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے سااپنے خلبہ میں پر بھی فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت تام گناہوں کی جطب (رزین بہتی عن الحن مرسلًا) علا صرت جابرسے (ایک لائی صدیت میں) دوا ہے کہ رسول الناصلی الناعلیہ وسلمنے فر مایا کہ دینا ہے کہوسفرک تی ہوتی ہے اور یہ آخرت سے جوسفرکر تی ہوئی آری سے اور ددنوں یس سے ہرایک کے کچھ فرزندہیں سواگرتم یہ کرسکو دیا کے فرزندوں يس مذبنوتواليساكر وكيونكرتم أج وارتعل ميس بموا وربيا ب صاب بنيس ہے اور مم كل آخرت ميں ہوئے اور وہا على بدوكا ربيعقى) عدا ابن مسعود سي رو ايت سے كه رسول الترصلي الشرعليه وسلم في يه اليت پڙهي رجب کا رجمه پيه ہے) کرجس تخف کو الله تفاني بدأيت كرناچا متا ہے اس كاسينہ الله ك لئے كھولديتا ہے بھرآپ نے

فرما ياجب مؤرسيسنديين داخل ببوتا سے وہ كشا دہ بهوجا ما ہے عرض كيا كيايارسول الشركيا اس كى كوئى علامت بعض سے اس فوركى) بہمان ہوجائے آیانے فرمایا ہاں دھوکہ کے گھرسے رہینی دنیا سے كناره كتى اور مهيشه رمنے كے كھركى طرف ديعنى اتخرت كى طرف) توجہ ہوجانا اور موت کے لئے انے سے پہلے تیار ہوجانا دبیعتی بہال تک دیناسے دل سانے کامضمون تھا آگے آخرت سے لگانے اور اس كے خيال ركھنے كامصنون سے عداحضرت او برقيرہ سے دوايت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کرت سے یا دکیا کر و لذتوں کی قطع کرنے و الی چیز کو لعنی موت کو رتر مذی ونسائی وابن ماج) ع<u>9 عبدالله بن عرضه سه</u>روايت ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے فرایاموت تھنہ ہے مومن کا ربیعتی ) ف سوتھنسے خوش ہواجا ہے اور اگر کونی عذاب سے درتا ہو تواس سے بچنے کی تدبیر کرے لعنی اللہ ورسول کے احکام کو کالانے کوتاہی پر توب کرے عظم عبداللہ بن عرف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرے ونوں شانے پکرے میر فرایاد نیا میں اس طرح رہ گویا جیسے تورید دنیجی ہے۔ رجس كا قيام ير ديس ميس عارضي بوتا سے اس ليخ اس سے دلئيں لكامًا) يا بلكه السي طرح ره جيسے كويا تو، راسته مليں جلاجار باسم وجركا بالكل بي قيام نهيس) اورحضرت ابن عرض مع فرما با كرت مقد كحب ستام کا وقت آئے گا توسی کے وقت کا انتظار سے کا ورجب صیح کا آئے گا

توشام کے وقت کا انتظار مت کرانخ (بخاری) عالا براربن عاذب سے (ایک لا نبی مدیث بین) روایت ہے کہ رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دینا سے آخرت کوجانے لگتا ہے تواس کے پاس سفید چره والے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خونشو ہوتی ہے پیر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کرا ہے جان پاک الله تعالیٰ کی مغفرت اور رصامندی کی طرف جل بهرجب اس کو لے پینے ہیں تو وہ فرستے ان کے ہاتھ ہیں بنیں رہنے دیتے اور اس کواس کفن اور نوشبویس رکھ لیتے ہیں اور اس سے مشک کی سی خوشبوہ کتی ہے اس کوے کردادیر) چرطھتے ہیں اور زیلن پررہنے والے فرشتوں كاجس جاعت ير گذر موتا م و و چيخ بايل يه پاك روح كون م يه فرشت اچھ انجھ القاب سے اس كانام بتلاتے ہيں كريہ فلانافلانے کابیٹا ہے بھراسمان دیناتک اس کوپہنچا تے میں اور اس کے لئے دروزہ كهلواتي بين أور دروازه كهولد ياجأتا بيداور برأسمان كي مقر فنشخ ابنے قریب والے اسمان تک، اس کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ سافتين أسمان تك اس كريني ياجانا جهتى تعالى فرمانا سع مير عبنده كااعال نامعليين بين لكهد أوراس كو (سوال وجواب كے لائنين كى طرف ہے جاؤاس كى روح اس كے بدن بيس بڑائى جاتى ہے الگر اسطرح بنیں جیسے دینا ایس مقی بلکداس عالم کے مناسب جس کی حقیقت دیکھنے سے معلوم ہوگی) پھراس کے پاس دو فرشتے اتے ہیں

اور کہتے ہیں تیرار ب کون سے وہ کہتا ہے میرار ب اللہ ہے پیم کہتے ہیں ترادین کیا ہے وہ کتا ہے میرا دین اسلام ہے پیمر کہتے ہیں پر کر بھی بين جوئة بين مجتمع كنه عقد وه كتاب وه الشرك بيغبه بلول يك يكان والاداليرتعالىٰ كى طرف سے اسمان سے بيكارتا ہے ميرے بنده نے متحيمتي جواب ديااس كے ليئے جنت كافرش كردواور اس كو جنت كى يوشاك يهنادواوراس كے لئے جنت كادرواز وكولدواس كو جنت کی ہوااور نوشبواتی رمتی ہے راس کے بعد اسی حدیث میں كافركامال بيان كيالياجوبالكل اس كى صديد) راحرى ف اس كے بعدیہ واقعات ہوں گے (الف) صور پیونکا جائے گا (ب) سے فے زندہ ہوں گے رج) میدان محشری بڑی بڑی ہولیں ہول گی (د) حساب كتاب موكا (٧) اعمال تو بے جاكيس كے كسى كاحق ره كيا بوكا اس كونيكيان د لا في جايل كى روى خوش قسمتون كوحوص كوثركاياني ملے گارس بیل صراط رحیانا ہو گارع) بعضے گنا ہوں کی سنرا کے لئے جہنم میں عذاب ہو گا رط) ایمان والوں کی شفاعت ہو گی ری جنبی جنت میں جائیں گے وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان سب اتعات کی تفصیل اکثر مسلمانوں کے کان میں بار ہابط ی سے اورجس نے بدنيا بويا بيرمعكوم كرناجا سے شاہ رفيغ الدين صاحب كا قيامت نام ارد درطه انسب الون كوسوماك ارسوجين كازياده وقت درنط في قو سوتے ہی وقت درا اچھ طرح سوچ ایا کرے۔ یہ سب صرفتیں مشکوۃ سو لی گئی ہیں

روح بست فحوم گناہوں سے بحینا

گناه الیی چیز ہے کہ اگر اس ملیں سنراہجی مذہو تی تب بھی لیعوج كراس سے بجیان ورى تھاكہ اس كے كرنے سے اللہ تعانیٰ كى نا راضى ہوجاتی ہے اگردنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہواس کونارین كرنے كى محت بنيں ہوتى- الشرنعانى كے احسانات توبندہ كے سكة بے شادیس اس کے نارامن کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے اور اب توسزاكا بقي درج بخواه دنيا يس بحي سزامومات با مرت اخرت بين چنا پخر دنیا میں ایک سزایہ کھی سے جو الم مکھوں سے نظر اتی ہے کاس تخف کودینا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہوجاتی ہے اور اس کا اڑیں ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی نیکی جاتی رمتى ب جيسار وح بست ويكم كے مغروع مضمون سے بھي صاف مجماجا آہے تو اس حالت میں فوگناہ کے پاس بھی نہ کھیگنا چاہئے خواه دل كے گناه بو ب خواه با تقياد ك كخواه زبان كے پيم خواه وه الشرك مقوق مول خواه بندول كي مول اور بيرسنرا توسب كنامو میں مشترک ہے اور بعض بعض گناہوں میں خاص خاص سنرائیں بھی آئی ہیں ان سب باتوں کے متعلق حدیثیں تھی جاتی ہیں علا ابو سرارہ

سے روایت ہے کہ رسول السرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا مومن جب كناه كراسي اس كے دل يرايك بياه دهب بوجاتا ہے بھراكر تو ب واستغفار كراياتواس كاقلب صاف برجاتا ب اور اگراگناهيس زیادتی کی تووه (سیاه دهب) اورزیاده توجاتا میدسوسی سے وه رنگ جس کاذکرالٹرتعالیٰ نے راس آیت میں) فرمایا ہے ہرگزایسا ہنیں رمبیاوہ وکشجھتے ہیں بلکہ ان کے دوں پر ان کے اعال ربد) کازنگ بیشه کیا ہے راحدور ندی وابن ماجہ) مع حضرت معلی سے دایک لانبی صریت میں) روایت سے کدرسول النوصلی الشاعلیہ ولم نے فرایا اپنے کو گناہ سے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوجاتا ہے عط انسخ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الترعلیه وسلم نے فرمایاکیا میں تم کوتہاری بیاری اور دوانتبلادو سن لوکر تنهاری بهاری گناه بین اورتهاری دوااستغفار سے رعین-رغيب ازبيه على دالانشبرانه قول قناده) على انس في دوايت سه كه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرما ياكه د لوں بيس ايك قسم كازنگ لگ جاتا ہے ربعنی گناہوں سے )اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ رعين رعيب البيعتى عدرسول النصلي الشرعليه وسلم في فرنايا بینک آدمی محروم موجاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کود اُفتیا كرتاب رعين جزار الاعال ازمسند احدغالبًا) ف ظامرين بمي محوم ہوجاناتو کہمی ہوتا ہے اور رزق کی برکت سے محروم ہوجانا ہمیشہوتا ہو

على عبدالتربن عرضير دوايت ہے كہم دس آ دمى حضورا قدير صاليات علیہ وسلم کی خدمت کیں حاصر تقے آپ ہاری طرف متوجہ ہو کرفرانے لكے یا بخ چیزیں ہیں میں خدائی بناہ چا ہتا ہوں کہ تم بوگ ان کوماؤجب کسی قوم میں بے حیاتی کے افعال علی الاعلان ہونے لکیس کے وہ طاعون میں مبتلاموں کے اور ایسی ایسی بیار ایوں میں گرفتار مول کے جوان كے بطوں كے وقت ميں تھي بنيں موئيں اورجب كوئي قوم اپنے تولنے يس كمى كرے كى قعط اورتنكى اورطلم حكام بين مبتلا ہو كى اور بنين بندكيا كسى قوم نے زكاۃ كومكرىندكياجائے كان سے باران رحمت اگربہائم بھی ندہوتے توکیجی ان پر بارش نہوتی اور نہ ہی عمالتکنی کی سی قوم نے مرمسلط فرمائے کا اللہ تعانی ان بران کے دسمن کو بخرقوم سے بس بجرئے لیں گے وہ ان کے اموال کو رعین جزار الاعمال از ابن ماجہ) عك ابن عباس عند دوايت مع كجب سي قوم سي خيانت ظامر ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالدیٹیا سے اور جوقو م ناحق فیصلہ کرنے لگی ان پردشمن مسلط کردیا گیا د مالک عث توبان ہو روایت سے کدرسول انٹرسلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا قریب ز مان ارباہے کہ رکفاری تام جاعتیں تہارے مقاللہ میں ایک دوسرے کوبلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے نوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ایک کہنے والے نے عرض کیا اور ہم اس روز کیا شمار لیں كم بول مح اب في فرمايا بنيل بلكرتم اس دوزبهت بمو كي ليكن مم

كوره ( اورناكاره ) موكے جيسے رو ميں كور اسجاتا سے اورالشرتغاني تہارے دسمنوں کے دوں سے تہاری ہیبت نکال دے گا اور تہارے دوں میں کمزوری ڈال دے گاایک کھنے والے نے عون کیاکہ پر کمزوری کیا چیزے ربعن اس کا سبب کیا ہے ، آب نے فرایا دنیالی محبت اور موت سے نفرت رابودا دروبیقی عواننادفهایا رسول المترصلي الشرعليه وسلم نے كجب الشرتعالى بندوں سے (گناہوں کا) انتقام بیناچاہتاہے کے بکرت مرتے ہیں اور عورتيس بالنج بهوجاتي مين (عين جزار ألاعال اذا بن ابي الدنيا) عنا ابوالدر دار سے روایت مے کدر سول انترصلی انٹرعلیہ دسلم ففرایاکه الشرتغانی فرماما سے باد شاہوں کا مالک ہوں بادشاہوں مے دل میرے ہا تقریس ہیں اورجب بندے میری اطاعت کرتے اللیں میں ان کے با دشاہوں کے دلوں کو ان پر رجمت اور شفقت مے ساتھ پیرد نیا ہوں اورجب بندے میری نا فرمانی کرتے ہیں ملیں ان بادشاہوں کے دلول کوغضب اورعقوبت کے ساتہ تھے دیتا ہوں بھروہ ان کوسخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں (اُہ مختصلًا (ابوننيم)علا وبرب نے كماكم الله تعالى نے بنى اسرائيل سے فرمایا کجنب میری اطاعت کی جاتی سے بیس راصنی ہوتا ہون کت كرتأبون اورميري بركت كي كونئ أنتها نهيس اورجب ميري الماعث تنبس موتي غضب ناك موتام و باور لعنت كرتام و باورميري

لعنت كا ترسات بيشت تك ببغيمًا مع رعين جزاء الاعمال ازاحر) ف يرمطلب بنيس كرسات بشت يرىعنت بهوتى سے بلكمطلب يدى که اس کے نیک ہونے سے جواولاد کو پرکٹ بلتی ہے وہ بنہ ملے گی <u>عملا</u> وكيع سهروايت سي كهضرت عائشة فن فرما ياكه جب بنده الشرتعالي ی ہے حکمی کرتا ہے تواس کی تعریف کرنے والانو دیجو کرنے لگتا ہے رعین بزارالاعمال ازاحر) ف ان صد تغول مين زياده رومطلق گناه كي خاليا مذكور مبي اب بعض يعض گنا بهور، كي تماص خاص خرابيا ريجي لكهم كاتي بيس عطاجاً برفض روايت سے كررسول الشرصلي الشرعليه وسلم في لعنت فرمانی سود کے کھانے والے رائعنی لینے والے پر) اور اس کے کھلانے والے رمینی دینے والے) پر اوراس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پراور فرمایار سب برا برمین دنین بعضی با تول میں) دمسلم) عملا ابدوئی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم نے کہ کبائز کے بعد سب سے بھاگناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مرجائے اور اس پردین ربعنی کی كاحق الى اوراس كے ادار نے كے لئے كھ منجور مانے رائه مختماً احدوا لو داؤ د) عط ابو مریزه رقاشی اینے چاسے روایت کرتے ہیں ك رسول الشرصلي السرعليه وسلم في فرمايا - سنوظلم مت كرناسنوسي كالل صلال نہیں بدون اس کی نوش دلی کے ربیعقی و دارفطنی) ف اسلی جيسے كفلم كفلاكى كاحق جين ليايا الدينا أكيا جيسے كسى كا قرض ياميات كالصد وغيره وباليناا يسيمى جوجنده دباؤس ياستم ولحاط سياجاتا

ہے وہ بھی آگیا علاسا لم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول لٹر صلی الشرعلیہ دسلمنے فرمایا جو تحض رکسی کی ) زمین سے بدوں حق کے ذراسی بھی لے نے) راحد کی) ایک صربیث بیں ایک بالشت آیا ہے اس کوقیامت کے روز ساتویں زبین میں دھسا دیاجاتے گار بخاری علاعبدا لتذبن عرف سعروابيت ہے كەرسول الترصلي الترعليه وسلم نے لعنت فرمانی ہے درمثوت دینے والے پر اور رمثوت لینے والے پر (ابوداؤدو ابن ماجب و ترندی) اور قربان کی رو ایت بیں پر بھی زیا دہ ہے اور العنت فرمائی ہے) اس تحف پر جوان دو نوں کے بیچ میں معاملہ تھیرانے والا ہو (احد دہیمی) ف البتہ جهال بدول رسوت دیے ظالم کے ظلم سے مذبیج سکے وہاں دیناجاز بے مگرلیناوہاں بھی حرام ہے عدا عبداللر بن عروسے روایت ہے كمنبى صلى الشرعليه وسلم ف منزاب اورجو تے سے منع فرمایا الخ دابوداؤد ف سراب میس سب نشری چزیس المئیس اورجوع میس بهااری وغيره سب النيس عط ام ساريق سد دوايت بعدر سول شرسال للر عليه وسكم ف ايسى سب بينرول سعمنع فرما ياسم جونشه لادے ربعنی عقل میں فلورلائے ) یا جواس میں فتولائے ) زابو داؤد ) ف اس میں افیون بھی آگئی اور بعضے جقے بھی آگئے جن سے دماغ یا ہاتھ باؤں بے کارموجا کیس عظ ابوا ماکٹ سے رایک لابی صدیت میں روایت مع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرما يا مجمد كوميرك رب في

حكم ديا سے باجوں كے ملانے كاجو بائقسے كائے جائيں اورمنہسے بجائے جائیں الخ ( احد) عالم ابور فریرہ سے روایت ہے کہ رسول انٹر صلی اللهعلیه وسلم نے فرما یا دونوں ایکمعوں کا زنا دستہوت سے نگاہ كرنا با اورد ونول كانول كازنا (شهوت سے) باتيس سنتا م اور زبان كازنادسموت سے باليس كرناسے اور بالقركازنادسموت سے كسى كا بالقد دغيره ، پكِرْ نا اور پاؤں كازنا رشهوت سے، قدم المحاكر جانا سے اور قلب رکان ایر سے کہ وہ خواہش کرتا سے اور تمنا کرتا ہ الخ رمسلم، ف اور لا كو س كے ساتھايسى بائيس يا ايسے كام كر ما اس سے بھی زیادہ مخت گنا ہے اوراس صدیت کے ساتھاس سے بهلى مدىت كوملاكر دىكيمنا چاہئے كەناچ رنگ بيس كتنے گناه جمع ملي علاعبدالشربن عروس روابيت سه كدر سول الشرصلي الشرعليدوسلم نے قرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یم بیس اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنزکت کرنااور باب رکی نا فرمانی کریے) ران) کو تکلیف دینیا اور بے خطاجان کو تتل كرناا ورحبوني فشم كهانا ربخاري عطل حصرت انس فضيه اس حديث میں بجائے اس کے حجو ٹی گواہی دینا ہے ربخاری ومسلم عما ابوہرو رایک لانبی صدیت میں ) یہ جیزیں بھی میں تیسیم کا مال کھا نااور رحبیجو كافركى ، جنگ كے وقت (جب متر ع كے موافق جنگ ہو) بھاك ماأ اور پاُرساایان دا لی سبیوں کوجن کو رایسی بری با قول کی ، خبر بھی بنين - بهمت لكانا ربخاري ومسلم) علاعبد الشربن عرض روايت

ہے کہ رسول النفسلي الشرعليه وسلم فے فرمايا جا خصلتيں ہيں جبرمين وه جاروں میں وہ خالص منا فق ہو گا اور حس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک حصلت ہو گی جب تک اس کوچھوڑنند دیگا روہ خصلتیں پیرہیں)جب اس کوامانت دی جائے رخواہ مال ہو یاکوئی بات ہو) وہ خیانت کرے اورجب بات کے جھوٹ بولے اورجب عدرك اس كونورداك اورجب كسي سع عبراك قو كاليال دين لك رنجاري وسلم) اورابو بريرة كي ايك روايت بي يرجى ب كجب وعده كرے فلاف كرے عكم صفوان سعمال سے دایک لانی حدیث بیں) روایت ہے کہ رسول الٹرصلی اللہ عليه وسلم نے كئ حكم ارشا د فرائے ان يس بيجي ہے كہ كسى بخطاكو كسى ماكم في ياس مت بے جاؤكم وہ اس كوفتل كرے يا اس يركوني ظلمرك اورجادومت كروانخ ترندى وابود اؤدونسانى اوران گنامول پرعذاب کی وعیدیں آئی ہیں مقارت سے سی مہنناکسی برطعن كرنا وبرا يقب سع بكارنا بدهكاني كرنا وكسي كاعيب للشكنا غيبت كرنابلا وج براجلا كهنا بحغلى كهانا دورويه بهونا يعني اس ع مندرابيااس كےمندرونيا، بهت لكانا، وصوكاد نيا،عاردلانا کسی نقصان پرخوش ہونا تکبر وفخر کرنا ، ضرور ت کے وقت باوجو د قدرت کے مدد مذکر ناکسی مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرد برصدم بهنیانا - چهو لون بردهم نه کرنا ، باو ن کی عزت نه کرنا ، مبوکون کوننگون

ى چنىيت كے موافق خدمت نه كرنا،كسى دنيوى رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جانداری تصویر بنانا، زبین پرمورونی کا دعویٰ کنا، مع مُطْحُ كو بھيك مانگنا- ان الموركے متعلق آينيں اور صريثيں روح ہم نوزدېمىيى گذر حكى بىن - دا طهى منظرانا ياكتانا كا فرو س كايا فاسقول كالباس ببننا يحوزون ك يضمردان وضع بنانا جيسي مرداذ جوية ببننا ن كابيان روح بست وينج كين آئے كا انشار اللَّه تعالىٰ اور بہت سے گناہ ہیں نمونہ کے طور زباکھدیئے سب سے بجینا چا ہے اور جوگناه ہوچکے میں ان سے تو بہ کرتار سے کہ تو بہ سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں جنانچہ ممرعبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول النرصلي الشرعليه وسلمن فرماياكناه سے توبركرن والاابيا مع جیسے اس کاکونی گناہ ہی المتھا ابیکقی مرفوعا وشرح السموقوفاً) البية حتوق العباديين توبه كى يرتجى مثرط سے كه الى حقوق سے بھى معاف كران جينا بخير ع الور الريده سي زوايت سي كررسول الله صلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ اس کے بھائی رمسلمان كالوفي حق بوالبروكايا اوركسي چيز كااس كواج معات كراليناچا منع اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگانہ در ہم ہوگا ( بخاری) مرا دقیامت کا ون ہے بقیہ عظ اگراس کے یاس کولی بیک عمل ہوا تو بقدرا س كے ت كے اس سے لے بياجائے كا راورصاحب حق كود سے ديا جائے گا) اور اس کے یاس نیکیاں نہوئیں دوسرے کا کناہ ہے کر

اس پر لادد تے جائیں گے رعین جمع الفوائداز مسلم ، پرسجائیں مشکوٰۃ سے بی ہیں اور تعفیٰ حدیث جودوسری کتاب کی ہے و ہاں لفظ عین لکھدیا ہے۔

روح بست فسوم صبر كرنا ورشكركرنا

انسان كوجوحالتيس پيش آتي ہيں خوا ہ اختياري ہوں خوا ہ غير اختیاری وہ دوطرح کی ہوتی مہیں تو یا توطبیعت کے موافق ہوجاتی ہیں ایسی حالت کودل سے خداتعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پرخوش ہونا اور اپنی حیثیت سے اس کوزیاد مجمنا اور زبان سے خدا تعالی كى تعريف كرنا اوراس نعمت كاكنا موں بين استعمال مذكرنا يرنسكرم اور یا وہ حالت میں طبیعت کے موافق نہیں ہوتیں بلکرنفس کوان سے گرانی اور ناگواری ہو تی ہے ایسی حالت کو سیمجھنا کواللہ تعالی نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے اور شکایت مذکرنااور اگردہ کو فی حکم سے تواس پرمضبوطی سے قائم رمنا اور اگردہ کو نی مصيبت سے تو مضبوطی سے اس کی سہارکر ناا وربر بیان نہونا يه صبر مع اور جو تكه صبر نه يا د مشكل هيه اس لنة اس كابيان شكر سے پہلے بھی کرتا ہوں اور زیادہ بھی کرتا ہوں اول اُس کے کثرت سے بیش آنے والے موقع بطور مثال کے بتلاتا ہوں پیراس کے

متعلق آتیس اور صرشیس لکه تنابهول وه مثالیس بیر بین مثلاً نفس دین ك كامول سے كلير أما سے اور بھاكما ہے ياكناه كے كاموں كا تقاضا كا بعنواه نازروزه سے جی برآنام یا حرام آمدنی کو چیوڑنے سے یاکسی كاحق دينے سے بيكيا تا ہے ايسے وقت بمت كر كے دين كے كام كو كالل اوركناه سے وسے آگرج دو نوں جگرسی قدر تكلیف، يى ہوكيونكه بهت جلدى اس تكليف سے زياده آرام اور مزه ديکھے كا اور شلاً اس بركوني مصیبت بڑگئی خواہ فقرو فاقہ کی خوا ہ بیاری کی ہوا ہ سی کے مرنے ٹی خواہ كى رشن كے ستانے كى خواہ مال كے نقصان ہوجانے كى ايسے وقت بيں مصيبت كمصلحتول كويادكرا ورسب سے بطى مصلحت ثواب معص كالمصيب يروعده كياكيا سے اور اس مصيب كابلا صرورت اظہارہ کرے اور دل میں ہروقت اس کی سوچ بچار نہ کرے اس سے ایک خاص سکون پیدا ہوجاتا ہے البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تربیر بوجيسه صلال مال كاحاصل كرنايا بيادى كاعلاج كرناياكسي صاحب قدرت سے مددلینایا سر بیت سے تحقیق رے بدلانے لینایاد عاکرنااس کا مجھ مضائقہ بنیں اور مثلاً دین کے کام میں کو فی ظالم روک ٹوک کے۔ يادين كو ذليل كرك و بان جان كوجان للسجيه قانون عقلي اور قانون مشرعی کے خلاف مذکرے بیصبر کی صروری مثالیں ہیں آگے التیلیل ور صریتیں ہیں عل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور راگر تم کوحب مال وجاہ کے غلبه سے ایان لاناد شوار ہوتو )تم مدد لوصبراور نازسے (بقرہ) ف

يهال صبركي صورت شهوات خلاف سترع كالزك كرنام على فرمايا الشرتعالي في اورم تهاراامتحان كريس ع كسى قدر توف سے رجو دشمنوں) کے بجرم یا خواد ن کے نزول سے بیش آئے اورکسی قدر فقرو فاقدسے اورکسی فارر مال اورجان اور بھیلوں کی کمی سے رمثلاً مواستی مركنخ ياكوني آدمي مركيا يابيار موكيا يالهبل اوركهيتي كي بيداوار تلفي ہوگئی) اور آپ ( ان موقعوں میں ) صبر کرنے والوں کومشارت سا الخ ربقره) عظ بہلی امتول مے مخلصین کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سون مخت باری الفول نے ان مصائب کی وجرسے جوان پر اللّرى داه مين واقع موك اور ندان كے رقلب يابدن كا زور كھ ا اور بنروه (دشمن کے سامنے) دمے (کدان سے عاجزی اور توشاید کی باتیں کرنے لگے ہوں) اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابرین ربعیٰ متقل مزابوں سے امحبت سے رجودین کے کاموں میں ایسے ثابت رہیں (العران) على فرمايا الله نعالى في اورجولوك (احكام دين ير) صارو البت قدم رمیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عیوص میں ان کا اجران کو ضروردیں گے ربیل عصد اللہ تعالیٰ نے ایک طویل ہیت میردوسے اعال کے ساتھ یہ بھی فرمایا۔ اورصبر کرنے والے مرواور صبر کرنے الی عورتیں ر بھر آخریاں فرایا) ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اورابرعظیم تیار کرد کھام (اخزاب) ف اس میں سب سمیں صبر کی أكتي صبرطاعات يرا ورصبرمعاصي يرادر صبرمصات برعك ابوموزه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو السي چيزىن ىنبتلاد ن جن سے الله تعالىٰ كناموں كومثاما مے اور درجون كورشطالا مع لوكون فيعون كيا صرور تبلاسي يارسول اللر آپ نے فرمایا وضو کا کائل کرنانا گواری کی صالت میں رکھی وجہ سے وفنوكرنامشكل معلوم بوتاب مركبيريت كرتاب اورببت سے قدم ولا النامسجدون كى طرف دلينى دورسد أنا يا بار باراتنا) اورايك ناز كے بعددوسرى نا زكا أنتظاركنا الخ (مسلم و ترمذي) ف إيسے وقت وصنوكرنا صبركي ايك مثال سے على بوالدر دارسے روايت سے كه مجھکومیرے وکی محبوب رصلی الٹرعلیہ وسلم سفے دصیت فرمانی ک الله تفانی کے ساتھ کسی چیز کو منز کی مت کر نااگر چید تیری بو ٹیا ک كاف دى جائيں اور مخبور آگ ميں) جلادياجاتے الخ ( ابن ماج) ف ایسے وقت ایمان پر قائم رہناصبر کی ایک مثال ہے اور کسی ظالم ك زردستى كے وقت جوابي بات يا ايا كام سرع سے معان ہے مثرک و کفرییں د اخل نہیں کیوں کہ دل توایان سے بھراہے عث ابن عباس شيدوابت مع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في ابوموسی کوایک نشکر برسرد اربناکر در پایجے رسفری بین بھیجان لوگو ف إسى حالت ميس اند صيرى رات ميس كشي كاباد بان كهول ركها عقا ر اورکشتی چل رمی مفتی) اچانگ ان کے اوپر سے کسی پکارنے وابے نے بکار انے کشتی والو گھیرو میں تم کوخدا تعانیٰ کے ایک حکم کی خردتیا ہو

جواس نے اپنی ذات پر مقرد کردھا ہے ابو موسی نے کما اگر تم کو خبردینا ہے توہم کو خبروو۔ اس لیکارنے والے نے کہا کہ اللہ تنارک وتعالیٰ فے اپنی ذات یر بات مقرر کر بی سے کہ پختف گرمی کے دن میں دروزہ رككن اينے كورياسار كھے كا الله تعالى اس كورياس كے دن العنى قیامت میں جب بیاس کی شدیت ہو گی ، سیراب فرمائے گا دعین ترغيب ازبزار بف يهي صبرى ايك مثال مع عاص حضرت عائشتم روابیت میے کدرسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا جوشخص فترات ن برطهتا مواورا س میں اٹکٹا ہوا دروہ اس کوشکل لگتا ہواس کو دو نُواب ملیں سے ربخاری ومسلم، ف یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے اوريه يورى صديت روح سوم عمر مين گذر کي مع عنا حفرت عالنشر فنسع روايت سع كررسول الشرصلي الشرغليه وسلم في فرماً يا سب میں زیادہ بیار اعمل وہ سے جو ہملیتہ ہوا گرچہ تھوڑا ہی ہو۔ ر بخاری دسلم، ف ظاہر ہے کہ اس طرح ہمیشہ نباہنے میں ضرور کسی ندکسی وقت نفس کو دستواری ہوتی ہے اس لئے پرکھی صبر کی ایک مثال سے علا ابو ہر رہ سے روانیت سے کدر سول استر صلی النرعلیہ دسلم نے فرمایا دوزخ کیری موئی ہے رحرام ہواہشو کے ساتھ اور جنت گیری ہونی ہے ناگوارچزوں کے ساتھ رسلم) ف جوعباد تلی نفس پر د شوار میں اور جن گنا ہوں سے بچیا د شوار بهاس میں سب آئے علا ابو ہورہ وا بوسیڈسے روایت ہ

كررسول تشصلي الشرعليه وسلم في فرماياكسي مسلمان كوكوني مصيبت يا كونى مرض ياكوئ فكرياكوئى رنج ياكوئى تكليف ياكوئى غمند منتي ايهانتك ككانطابو حيم جائے مراسرتعانی ان جزوں سے ان كے كناه معاف فرآنا م ( بخارى ومسلم ) عساحصرت عاكشه طبعه ( ايك لانبي جديث ميس) روايت مع كدرسول نظر ملى الثرعليه وسلم في فرماياكوني ايساسخف مندس جوطاعون والق بونے کے وقت اپنی سبی میں صبر کئے ہوئے قواب کی نیت کئے ہوئے مظیرار سے اور بیراعتقادر کھے کہ وہی ہو گاجو اللہ تعالیٰ نے رتقدر میں الکھدیا مع مرا يستخص كوشهيد كي رار واب مع كا رنجاري الرحيم معنيس اور مرفیس برے درج کی شہادت ہے (مسلم دغیرہ) ف ایکن گربدانایا محله بدكنايا اسى سبتى محضكل مين حيلاجانا اكثر علماء كي زديك جائز ب بشرطيكه بيارو ل اور مردو ل محصوق ا داكرتار سے علائص تانس سے روابیت سے کریس نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے سنا کائٹرنگا فرمانا ہے رجب میں اپنے بندہ کوائس کی دوسیاری چیزوں رکی معیبت میں مبتلا کردوں ( اس سے مراد دوآئکھیں ہنں جیساراً دی نے یہی تفیر اسی صدیت میں کی ہے بعنی اس کی انکھیں جاتی رہیں ) پھردہ صبررے میں ان دونوں کے عوض میں اُس کو جنت دوں گار بخاری) ع<sup>و</sup>ارفررو سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایاکا اللہ تعالیٰ فرمانات میرے مومن بندہ کے لئے جب کمیں دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کے کسی بیارے کی جان نے لوں مجردہ اس کو تواب سمجھ

(اورمبركت توايي تخف كے لئے)ميرے ياس جنت كے سواكونى بدلهنین د بخاری و ده بیاراخواه اولاد مویایی بی مویا شوسرمویا اوركوني رشة واربهوباد وست موعلا ابوموشي التعري فنسدوابت بے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حب کسی بنده کا بچرمجانا ب الله تعالى فرشتول سے فرانا ہے کتے مرے بندہ مجے بی کی جا ن نے بی وہ کہتے ہیں ہاں بھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کامیل سے لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں پیرفر مانا ہے میرے بندہ نے کیا کہاوہ کہتے ہیں آپ کی حد روثنا) کی انالیر وانا الیدراجعون کهایس الشرتعالی فرماتا سے میرے بندہ کے لخ جنت مين ايك گفرنبادًا وراس كانام بيت الحدر مكور احدد ترمذي عكا ابودردارس روايت محكرسول الشرطلي الشرعليه وسلم في فراياتين شخص ہیںجن سے اسرتعالی محبّ تراہے اوران کی طرف متوجہ مورمنتا محبیا اس کی شان کے لائق ہے اوران کی حالت پرخوس مُ ہوتا ہے ران تین میں) ایک وہ رسی ) ہے جواللہ تعالیٰ کے لئے جان دینے کو تیار ہو گیا رجال س کی ں شرطیں یا نی جامئیں ) پھرخوا ہ جان جاتی رہی اور خواہ انٹر تعالیٰ نے اس کو غالب كردياا وراس كىطرف سے كافى بوكيا الله تعالى فرماً سے ميرے اس مبلا كودكيهوميرك لف كس طرح اينى جان كوصار سباديا دارة مختصراً عين ترعيب انطرانی ) به صبر کابیان بوجیکا۔ اب کچھ شکر کا بیان کرتا ہوں اور پیشکر حس طرح خوداینی ذات میں تھی ایک عبادت سے اسی طرح اس میں ایک ریھی ضایت ہے کاس سے ایک جوسری عبادت بنی مسلمان موجا ما سے عقلی طور سے بھی اور طبعی

طورسے مجی عقلی طورسے تواس طرح کجب الٹرکی نعتوں کے سوچنے کی اور ان يرخوش مونى كى (جوكم تُسكر ميل لازم سے) عادت بخته موجائے گى تو مصيبت وغيره ك وقت يريحي سوج كالحب ذات ياك ك انزاصاتا ہوتے رہتے ہیں اگراس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی بیش اگنی اوروہ بھی ہاری ی مصلحت اور تواب کے لئے رجیساا ورحد بتوں سے معلوم ہوا) تواس كونوشى سرداشت كرناجا مخ جيسے دنيا ميں اپنے محسنوں كي مختبال نوستى سے گواراكر بى جاتى ہنين خاص كرجب بعد ميں انعام بھي ليا ہو اورطبعی طور پر اس طرح کرنعمتوں کے سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبّت ہوجایی اورحس سے مخبت ہوتی ہے اس کی مختی ناگوار نہیں ہوتی صبیبا دینا پر عاشق كوابيضه متنوق كي سختيول مين خاص تطف آنات آئے اس شكر كے متعلق التينين اورحد تثيين آتي ہيں عشا فرمايا الٹرتعانی نے مجھ کو یا دکر دمیں تم کو (رحت سے) یا دروں کا اورمیرانسکر کرواور ناشکری مذکرو د بقرہ عوا فرمایا الترتقيالي في اورمم بهت ملدجز أدي كي شكرك في والول كوراك عران) غل فرایا الله تعالی ف اگرتم میری نعمتوں کاشکرکردیے میں تم کوزیادہ نعمت دوں گار خواہ دینا میں بھی یا ہم خرت میں توضرور) اور اگرتم ناشکری کروگے توريتجدركوكم)ميراعذاب رطاسخت بدناشكري سيراس كااحتال مي دابرامهم علا ابن عبائش سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایار سول اللہ صلى الشرعليه وسلم في چارچيزي بين كه وه حب سخف كول گنيس اس كودينا وآخرت كى بھلاسنياں مل كيكن دل تنكركرنے والااور زبان ذكركرنے والی اور بدن جو بلاپر صابر ہمواور بی بی جو اپنی جب ان اور سقوم کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چا ہتی دہیم تی اضلاص کوئی وقت خالی نہیں کانسان پر کوئی مذکوئی حالت نہوتی ہوخواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے مخالف اول حالت پر شکر کا حکم ہے دوسری حالت پر صبر کا حکم ہے تو صبر وشکر ہر وقت کے کرنے کے کام ہوئے بہیں سلمانواس کو ذکیمولنا پھر وکی ساہر وقت کیسی لذت وراحت میں رہو گے بیسب صرتیب مشکور سے فی کہیں اور جود وسری کتاب سے لی ہیں اس پر لفظ عین کا مدیا گیا ہے۔ ورح بسب و جہارم

مشورہ کے فابل کاموں میں ڈیانٹ کار ا خیرخواہون سے مشورہ لینا

اورا بس بین مجست اور مهدر دی اورا تفاق رکھنا آور معاملات بعنی لین دین وغیرہ بیں اور معاملات بعنی لین دین وغیرہ بیں اس کاخیال رکھنا کہ برے برتاؤ سے کسی کوظام ہی یا میں معاملہ سے کسی کوظام ہی یا باطنی نگی یارپیانی اور اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کوظام ہری تکلیف یا باطنی نگی یارپیانی یا گلافی منہ ہوا وراس کانام حسن معاملہ سے بیز بین جیزیں ہوئیں مشورہ اتفاق صفائی معاملہ وحسن معاملہ سے اور بین ستقل طور برجمی مقصود ہیں ، صفائی معاملہ وسے میں اور مدینوں اور صدینوں دمین ان کا الگ الگ کا دوسرے سے خاص تعلق بھی ہے مثلاً مشور میں اور مدینوں سے معلوم ہو کا اور ایک کا دوسرے سے خاص تعلق بھی ہے مثلاً مشور میں اور مدینوں

وقت بجروسه بوسكتا ميحبب مشوره والون ميس بالهم محبتت وألفان بهواور مجتت واتفأق اشي وقت قائم ره سكتا سعجب ايك كود وسرع ساكوني نقصان ياتكليف ظامري ياباطني لنهيجتي مواسي طرح دوسرى طرف سع لوكملي تكليف يانفضان سي كياني ال يور اليور والمورس تبي موسكا بهجب اس سے محبّت وہدردی ہوا دراتفاق ومحبّت کو بوری رقیاس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کواپنے مشورہ میں متریک رکھے اس خاصقات کی وجہ سے ان تدنوں چیزوں کومٹل ایک ہی چیز کے قرار دے کرسب کا ساتھ یی ذکرکیاجاتا ہے اب ترتیب سے ایک ایک کابیان کرتا ہوں۔مشورہ اس میں دنیا کابھی فائڈہ ہے کہ اس سے کاموں میں کم غلطی ہوتی ہے جنا پنج عاسهيل بن سعان سع روايت سه كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرمايا اطمينان كے ساتھ كام كرنا الله كى طرف سے ہے اور جلدى كرنا سفيطان كى طرف سے سے ف ... اورظا ہر ہے کہ مشورہ میں جلد بازی کا انسار دہے اوربيران مي امورىلى ميحس ميس دريك كنائش سے اور دين كابھي فائد م كرمتزىعيت مين اس كى فضيلت أنى به جينا كيرعظ فرمايا الله تعالى في ال پیغمبر) ان رصحابه) سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لینتے رہا کیجیے پیرامشورہ لینے کے بعد ، جب آپ رایک جانب ، رائے پختہ کرلیں رخواہ فرہ ان کے مشوره کے موافق موما مخالف موسوضداتها في يراعماد ركر كے اسى كام كردالا كيجيئ ببيشك الله تقالي ايسے اعتماد كرنے والوں سے محبّت فرما كاہم :-(آلعمران) ف خاص خاص باقول سے مرادوہ امور ہم جن میں وخال

بن مدني مواور مهمم بالشان مي موليني معولى بن مول كيونكروي كع بعالس كي كنائش ننين اورمعولى كامول بس مشور دمنقول نبيل جيسے ددوقت كاكهانا وغیرہ عظ فرمایا اللہ تعانی نے عام لوگوں کی مرگوشید ں میں خیر دینی تواب و برکت نہیں ) ہوتی ہاں مگرجو لوگ ایسے ہیں کہ خیرخیرت کی یا اور کسی نیک کام كى يا در المراس الم المسلاح كردين كى ترغيب دية بلى راوراس تعليم و ترعنيب كى كميل وانتظام كے لئے تدبيرس اورمشوره كرتے ہيں ان كى مرگوشی میں البتہ خیلعیٰ تواب دبرکت ہے (نسار) ف اس سے ریھی معلوم ہواکہ بعض او قات مشور خفیت مصلحت ہے عظ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان دمومن كابركام حوقابل مشوره بوجس كابيان ادرائج كأسع البس كمشوره سے ہوتا ہے رسوری و مشورہ پر مونین کی مرحزمانا مشورہ کی مدح کی صاف دليل مع عد (انس فن ايك لانبي حديث بيل) روايت بوكسولالله صلى التذعليه وسلم في روا تعربدرس جانے كے متعلق صحاب سے بمشورہ فرمايا الخزعين مسلم) علىميمون بن جران سے روابيت مے ككسى مقدم ميں حضرت ابوبكر كوقران صدريث مين حكم بدملتا قوى برائ يوكون كواور نبيك بوكون كوجمع كرك ان سےمشورہ ليتے جب ان كى رائے متفق موباتى قواس كے موافق فيصلفرمات رعين حكمت بالغرعن ازالة الخفارعن لداري وتراتع كا متفق بوناعل كى منرط نهيس العزم على القتال مالغي الأكوة مع اختلات الجاعة عد ابن عباس سے روایت ہے کر حضرت عرض کے اہل مشورہ علما مہوتے تھے خواه برطی عرکے ہوں یا جوان ہوں رعین بخاری ، ف اخیر کی تین حدیثوں ہو

معلوم بواكه رسول الترصلي الشرعليه وسلم اورحضرت ابومكر فا ورحض تعلم كامعمول تفامشوره لينه كاعث جابرانس روابيت ب كدرسول الترصلي الثر عليه وسلم نے فرا احب تم ملی سے کوئی شخص اپنے رمسلمان ) بھائی سے مشاوہ بیناچاہے تواس کومشورہ دیناج استے رعین ابن ناجی اب مشورہ کے كجهداتداب ذكر يخبات مين عوكعب بن مالك سعروايت وكدرسول للر صلی الشرعلیه دسانسی معرکه کاارا ده فراتے تواکتردوسرے واقعه کاپرده فراتے الخ ابخاري ف اس سيمعلوم بواكيب مشوره كاظام رزنامضربواس كو ظاهر داكرناج استعظ جاريض سدروايت سي كدر سول الشصلي الشعليه وسلم فے فرمایا مجلسین مانت کی سائھ میں ربعنی کسی مجلس میں کسی معاملہ کے متعلق كجهاتين بول ان كوبا برذكر مذكر ناجياسية راس مين مشوره كي مجلس بهي أكمي مر تين مجلسين از الودادد) ف ان تين مجلسون كا صلى يدسے كرسى كى جان یا مال یا آبر دبنے کامشورہ یا تذکرہ ہواس کوچھیا ناجائز نہیں اورجب خلص ادمی کے ضرر مے متبدیل ظاہر کرناگنا وسے قوصب کے ظاہر کے خیس عام سلاوں كاضرر بهواس كاظهركرنا تواورز بإده كناه بموكاجنا تخيمة عالم حاطب بن إبي ملتبه نے برنیتی سے نہیں ملک غلط فہی سے رسول الشرصلی الشرعليه وسلم كاليك ايسا بى دا زكفار مكركه بياديا تقا اس يرسوره متعنه ي شروع ي البتول مين تبنيه كى كئى رعين درمنشورازكتب صربيث ) بلكجس معامله كالبمي تعلق عامسلانون سے ہو اگرے اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم مذہوتا ہوتہ بھی بجزان لوگوں سے بعقل اور سترع کے موافق اس معامل کو ہا تھ میں لئے ہوئے ہم

عام لوکوں کواس کاظامر کرنا مذج استے کیونکر ممکن ہے کہ اس کے نقصان کی کمن استخف كى نكاه نىڭىنى بوجينانچەعلا فرمايا الله تعالى نے اورجبان لوگوں كوكسى زامر جديد المبي ببنيتي سهنواه وه امرموجب امن يا رموجب نوت اتو اس خركو فوراً مشهور كرديت مين (اس بين ايسے اخبار اورايسے طبعي آكئے حالانكىمى وەغلطىموتى سىكىمى اس كاستېوركرناخلاف مىلىت بوتا ہے ، اوراگر کا بے تو دمشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبرکورسول الشصلي شعليسم كى دائے كے اور حوان مين ايسے امور كوسمجھتے ہيں ديعني اكا برصحابران كي لئے كے اور حوالے ركھتے) (خوركچه دخل مندسيتے) تواس كو و جھنرات بيجان ليتے بوان بن تحقیق کرایا کرتے ہیں دہرجیا پر حضرات عل در آمد کرتے ویساہی ان خراط افدواول كورناج معينها دنار و دراس آيت والراخوارد كاخلاف مدودم ونامعلوم نوكيا البته جواخبا رحدو ديح اندرمول اسكامنيد ہونااس صربیت سے معلوم مروتا ہے بعنی عسب ابن ابی ہا لراض سے الك الابنى حديث مين) روايت ب كررسول المرصلي الشرعليه بيلم اين اصحاب كے حالات كى تلاس ركھتے تھے اور (خاص) بوگوں سے يو تھيے لہتے كه رعام ) لوگون مين كياوا قعات رمورسے مين رعين شائل ترندي اتفاق عمل فرماً يا الله تعالى ف اورمضبوط بكط عدم والترتعالي كسلسله وربعني الله کے دین کو) اس طور رک باہم نا تفاقی مت کروالخ (آل عران) عوافرالااللہ تالی نے اوران رمسکانوں) کے دوں میں اتفاق بیدا کردیاد انفال صاحبان کے موقع ير ذكركر في سيمعلوم بواكر أنفاق بطرى نمت بيع علا فرما يالترتقالي في

اور دیمام امورسی الشراوراس سے رسول کی اطاعت کا دلحاظ )کیاکرورکہ کوفی کا خلاف مترع ندمه ورايس مين نزاع مت كروورنه ربايمي ناتفاتي سے كيمت بهوجا وسط كيونكة توبتس منتشر وجائيس كى ايك كودوسر بروتوق سرمو كا ادر أكيلا ادى كياكرسكتا ہے اورتمارى موااكھ حائے كى دمراداس سے بدرعبى سے كيوں ك دوسرول کواس نا آنفاقی کی اطلاع ہونے سے بیرامرلازی ہے رانفال اف اس میں نا تفاتی کی برائی اوراصل جیزاللرورسول کی اطاعت بینی دین کا بونا مزکورہے علا ابوالدردار البنسع روايت ب كررسول اللصلي الشرعليه وسلم في فرماياكيا مين تم وليي چیزی خبرنه دول جو (اپنے بعض اتار کے اعتبار سے) روزہ اور صدقہ رز کوۃ اور ناذك درجه سعمى افضل سے لوگوں نے عص كيا ضرور خبرد كيئے أب نے فرماياوه البس كے تعلقات كودرست ركھنا ہے اور آبس كابكا طردين كو، مونددينے والى جیز ہے را بو داؤد و ترندی) اورجن باتوں سے آتفاق پیدا ہوتا سے یا آتفاق قائم رہتا ہے بعنی آبس محصوق کاخیال رکھنا اورجن سے نا تفاقی ہوتی ہے بعنی أبس كے حقوق ميں كوتا مى كرنا ان كابيان روح بنم ميں ہوجيكا سے صفائي معالم وحسن معاسترت جن لوكو لودين كالتفور اسابهي خيال سے وه يهي بات كايني صفائى معامله كاتوكيير خيال كرتے بھي ہيں اور مسائل بنجاننے سے كچھ كوتا ہي ہوجاً تواور بات سے اس كاتسان علاج يه سے كرميرارسالصفائي معاملات اور يالخوال حصة بهشتى زيور كادمكيولين ياس ليس ياجومعا المديش آياكرے اس كامكم كسى عالم سے بوج دلیاكریں اوراكرخودكوئي خيال نہیں كر ماتو دوسر اشخص حس كا حق ہے وہ تفاضاً کر کے اس کے کان کھول دیتیا ہے اس لئے اس جگراس کے

لكهنة كى ضرورت بنيس مجمى ليكن دوسرى جيزيعنى حسن معاسرت كابهت سع دين دار لوگ مجي خيال نهيس كرت بلكريم محصة بين كديم فض دنيا كا أيك انتظام ي اس کادین سے کچھتولق نہیں اس لئے اس کی کچھیروا ہنیں کرتے اس کے متعلق كجهدا يتيس اور حدثنين لكهتابهو ل عظ فرمايا الشرقعالي في اسه ايمان والو تماینے رضاص رہنے کے) گروں کے سواجن ہیں کسی دوسرے کے ہونے کا احمال ہی بہیں جیسے ایناخاص کمرہ دوسرے گروں میں رجن میں دوسرے بوك رستة بول خواه مردنواه مورتين خواه محرم خواه غيرفيرس داخل مت برجب تك كداكة ان سے اجازت ماصل مذكر ان الله فرما يا اوراكر داجازت يليفے كے وقت) تم سے پرکهدیا جائے کہ داس وقت ) لوط جاؤ تم لوط آیا کرو داور يى نوط النه كابخارى وسلم كى مديث بين حكم بعجب لين باربي چيني بر اجازت بزيلے رسورة نور، ف يرميله اجازت جاسية كازنانه اورمردانسب مرول کے لئے ہے اوراس میں تین حکمتیں بن ایک پرکر والے کے کسی ناجائز موقع ينظرن يطجائے دوسرے يدكسي اليي حالت كى خرز موجائے جس كى خربونااس كوناكوار بع تيسر عيد كعض اوقات دل يركراني بوتى بع خواه آرام میں خلل بڑنے سے خواہ کسی کام میں حرج ہونے سے خواہ ملنے ہی کوجی بنيں چاہتا عوا فرايا الله تعالى نے الے ايمان والوجب متم سے كهاجاتے رقيي صدر عبس کدرے ) کم مجلس میں جگر کھولدو رحب میں آنے والے کو بھی جگہ المجائة قرتم جكَّه كھولدياكروا ورآنے والے كوجكہ دے دياكروانشرتعاني تم كو رجنت میں کھلی جگددے گا اورجب کسی صرورت سے یہ کماجائے کہ رمحلس سے الم مراع ہوتو اس مراع ہوا کرور نواہ خلوت کی ضرورت سے المائے اورخواہ دوسری جگر بلیفنے کے لئے اٹھائے (مجادلہ) عنظ حضرت عائشینے روايت سے كررسول الشرصلى الشرعليه وسلم ميرى بارى كى رات ميں داوّل، بستريبيط كي بهراتنابي توقف فراياكه آب نے يتحصاكه بين سوكني سواينا جادره آبسته سے لیاا ورنغل مبارک آبسته سے پہنے اور دروازه آبسته سے کھولاا وربا ہرستریف ہے گئے بچرد روازہ آہستہ سے بند کر دیا داور لقیع میں تشریب ہے گئے) اور (واپسی براس کی وجہ میں یہ) فرمایا کمیں بیجھاکہ م سوئنس اوريس في مهاراجكانا بندينيس كياا ورمجه كوانديش مواكه رتم جاك راكيلي كمراوكي الخرعين مسلم و حديث مين صاف مذكوريم كأب في سب كام أم سه سه ال لف كن كرحفرت عائشة كولكيف منهو خواه جا گنے کی وجرسے خواہ صرف مجرانے کی عام حضرت مقد سے دایک لانی صديث ميس ) روايت مع كرمم تين آدمي رسول الشرصي لفرعليه وسلم مح مهمان تقاورآب مي كيها نقيم تفي بعرعشار اركيب رستحضورا قرس صالله عليه وسلم درس تشريف لات توينكم هانون كسوف جا كي دونون كا احمال بوتالتقا اس ليئسلام فرما في كدمتنا بمُصاكِمة بهو ل توسن ليس اوراكر سوتة بول توانكونه كله رعين مسلم بحاصاحسن معاسرت كالمضمون سوكم مختصر لكهديااس كتفصيل معلوم كرف ك ليرسالة داب لعائترت اوردسوا بصد بهشتى زبور كالشروع منراورسيول كيبان مك ضرور دىكولس ماس كيل ورسب صريتي مشكفة سے ياتئ بيں مرخودوسري كتابوں سے ي بين ن بين نفظ عين لكه ديا بو

## ۴۰۸ روح بست پرنجم امتیار تومی

يعنى انپالباس ابني وضع ، ابني بول حيال ، اپنابر او دغيره غيرنسب والول سے الگ رکھنا، دوسری قوموں کی وضع وعادات بلاضرورت اختیار کھنے كوستربيت فيمنع كياس محران بيل بضى چيزين تواسي بين كالردوسرى قوول سے ان کی خصوصیت نہمی رہے تب بھی گناہ رہیں سے جیسے ڈاڑھی منظرانا ياحدس بالمركترا أيا كمشو ساويخا إنجامه ياجا نكهيه بينناكه مرحال مين لجائز ہے اور اگرائس کے سائق سترعی وفنع کو حقیر سمجھے یا اٹس کی برائی کرے تو بھرکناہ سے كذركر فرتوجات كا اور تعضى جيزين السي بين كداكرد وسرى قومون سياك كي خصوصيت ىدرى توكناه ىدرىسى كى اورخصوصيت ىدرمنے كى بيجان يدى کان چیزوں کو دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں پیکھٹک منہ موکر بیروض تو فلان توكوں كى سے جيسے الكر كھايا احكين بمنا مكرجب تك يخصوصيت مح اس وقت تک منع کیاجائے کا جیسے ہمارے ملک میں کوٹ بیلون بیننایا الركابي بيننايا دصوتي باندصنا ياعورتون كولهنكا بيننا بهرايسي چيزون نثن جو جيزين دوسرى قوموں كى محن قوى دفتع بين جيسے كوط بتلون وغيره ياقوى وضع کی طرح ان کی عام عادت سے جیسے میزکرسی یا چیری کانٹے سے کھا نا اس كاختياد كرف سے توصر ف كناه بى بوكاكبيل كمبين زياده اور جو چیزی دوسری قوموں کی ندمہی وضع ہیں اُن کا اختیار کرنا کفرمو کاجید میلیب

سُكالِينايا سررج في ركه لينايا جينوبا بده لينايا التح يرقشفة لكالينايا جديان ادني اور چیزیں د وسری قومول کی نه قوی وضع ہیں نه ندمہی وضع ہیں توان کی ایماتہ بول اورعام ضرورت كى چيزين بين جيسد دياسلائي يا گيلى ياكونى ملال دوا یا مختلف سواریاں یا ضرؤرت کے بعضے نئے آلات جیسے شیلیگراف یا شیافون يانغ بتعياريانئ ورزشيس جن كابدل بمارى قوم ميس منهوا أن كابرتناجائزي مذكر كان جان كى چيزيں جيسے كراموفون يا إرمونيم وغيره لكران جائر چيزوں كى تفصيل اينعقل سے سركريں بلكه علم سے بوجيليں اورمسكمانوں بيں جوفائيق یابعتی ہیں خواہ بعتی دین سے رنگ میں ہوں خواہ دینا کے رنگ میں ہوں ان کی وضع اختیا رکز نامجی گناه ہے گو کا فروں کی وضع سے کم مہی بلکمرد کو حورت كى وضع اورعورت كومردكى وضع بناناكناه بع بيمران سب جائزوضور كيس اگرپوری وضع بنائی زیاده گناه بو گااگراد صوری بنانی اس سے کم بوگا- اور اس سے پہلی سمجھ میں آگیا ہو گاکہ یہ سلامیں طرح مترعی ہے اس طرح عقلی بھی ہے کیونکہ مرد کے زنانہ ومنع بنانے کو سخف عقل سے بھی جراسمجھتا ہے۔ حالانكه دونون مسلمان اورصالح بين توجهان مسلمان اور كافركافرق مويالح وفاسق كافرق مووما كافريافاس كي وضع بنافي كوكس يعقل اجازت دے سکتی ہے۔ اب کچھ آتیس اور صرفتیں مکھتا ہوں علفر مایا اللہ تعانی نے اورشیطان نے یوں کہاکہ میں اُن کو (اور بھی ) تعلیم دوں گاجس سے وہ السّرتعانى كى بنائى مونى صورت كوبكار اكريس كے دھيسے وار صى منڈانابدن كود ناوغيره دسانى ف بعضى تبديلى توصورت بكار ناسي اورحام يحبيى

اورمثالين لكهي كنك اوربعني تبديلي صورت كاسنوارناب اورداجب مع جیسے بیس رستوانا ناخن ترستوانا بغل زیرنا من کے بال لینا اور بعضی تبدیلی جازے جیسے مردے سرمے بال منڈا دینا پاکٹادینا پامٹھی سے زیاده دارطهی کنادینااس کا فیصار سر تعیت سے ہوتا ہے سن کردواج سے كيونكه اول تورواج كادرج ستربيب كرا بهني دومرے مرحكه كارواج مختلف بيروه مرز مانے ميں بدينا بھي رستاہے على فرمايا الله تعاني ف ظالمون ين نافرما نول ، كى طرف رباعتبار دوسى ياستركت اعال واوال كے مت جعكومي مم كودوزخ كى آك لكجائے الخ رہود) ف ريقيني بات ہے ، کہ اپنی وضع وطرفیہ چو اور دوسرے کی وضع اور طرفیہ خوستی سے تب ہی اختياركرتا بعجب اس كى طرف د ل جعك اورنا فرما نوں كى طرف جعكفير دوزخ کی وعید فرمانی ہے اس سے صاف ثابت ہواکہ اسی وصع اور طريقة اختيا ركرناكناه مع عط عبدالترين عمروبن العاص سعروايت مع كررسول الشرصلي الشرعليد وسلم في محديد دوكير عصم كرنكم موت ديكه فرمايايه كفارك كيرول ميس سع بين ان كومت بهنو رمسلم ف يسا كيرامردك كفنود مى رام ب مراب نايك وجريهي فرمانى معلوم ہواکہ اس وجہ میں بھی اڑنے لیس یہ وجہاں بھی بائی جائے گی ہی حکم ہوگا عدر کاندروایت کرتے ہیں کدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرایا طریوں کے اور عاموں کا ہونا فرق ہے ہمارے اورمشرکین کے درمیان رزندی ف مرقاة میں ہے كرمعنے يہ بين كرم عامر وسوں ك

اور باندهته بس اورمشركين صرف عامه باندهته بين راجه عط ابن عرض روابيت سے كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا جو خص روضع وغيري، كسى قوم كى سنابرت اختياركرے وہ ان مى يىل سے مع (احداد داؤد) یعنی اگر کفارفساق کی وضع بنائے گاوہ گناہ ہیں اتن کاسٹریک ہوگاعات ابی ريان سے روابيت سے كررسول الله صلى الله عليه وسلم في دس چيزول سے منع فرمایا (ان ملیں بیرمبی ہے بینی) اورائس سے بھی کہ کو فی شخص اپنے کیولوں کے نعج در اللائے مثل عمیوں کے یا پنے شافوں پر ر را لائے مثل عمیوں کے الخ (ابوداودونسائی) ف اس میں بھی دی تقریب جوعظ میں لکذری مک ابن عباس صدوايت بكريني صلى الشرعليه وسلم في فرما يا الشرتعاني لعنت كرے اُن مردوں برجوعور توں كى مثباہت بناتے ہيں اوران عور توں برجو مردوں کی شباہت بناتی ہیں رہاری عث ابدہرر میں سے روایت سے کہ رسول الشصلي الشعليه وسلم في اس مرد ريعنت فراني سيجوعورت كي وضع كالباس يهن اوراس عورت يربعي جومردكي وصغ كالباس يهن (ابوداؤد) عابن ابی ملیکه سے روایت ہے کھرت عائشہ سے کما گیاکہ ایک عورت المردانة) جورة بينتي سے الهوں نے فراياكرسول المتصلى الله عليه وسلم ذمردني عدرتوں پرلعنت فرائی ہے (ابدداؤد) ف اج کل عورتوں میں اس کا بہت رواج ہوگیا ہے اور بعضی توانگریزی جوتہ ہنتی ہیں حس سے دوگناہ ہوتے ہیں ایک مردوں کی وضع کادوسراغیرقوم کی دفت کاعظ ابن عرف سے روايت به كرنبي صلى الله عليه وسلم نے فرما يا لعنت كرے الله تعالى بال ميں

بال ملانے والی کواور ملوانے والی کو رحب سے غرض دصو کہ دینا ہو کہ دیکھنے والوں کولا بنے معلوم موں اور گودنے والی کواور گدوانے والی کو انجاری وال ف مردون كالهي يي حكم ب علا جاج بن حسّان سدروايت سي كمم حضرت انس كي خدمت ميل كي رجاج اس وقت بي عقد كمت بير كديري بهن مغیره فے مجھ سے قصر سان کیا کہتم اس وقت بلے مقے اور تہا رہے دسرري بالول كے دوجيكے يا كيھے تقے حضرت انس في تبارے سرياته ميرا اوربركت كى دعاكى اور فرمايان كومنشوا دوياكات دوركيونكه به وضع ببودكي سے دابوداؤد) علا عامرین سور این باپ سے روایت ارتے ہیں کہ بنی صلى التُرعليه وسلم نے فرما ياصاف دکھوا پنے مكا نوں كے سامنے ميداؤں كواوربهود كے مثالب مت بنو روه ميل كجيلے ہوتے تھے ر ترمذى و جب كمرس بابرك ميدان كوميلار كهنا يهودكى مشابهت كيسبب ناجازيم توخودابنے بدن کے باس میں مشاہرت کیسے جائز ہوگی عطا ابن عرضے ر وابیت مع کررسول الشصلی الشرعلیه وسلم نے فرمایا که رجابل ، دہماتی لوگ مغرب کی خار کے نام میں تم پر فالب مراجا تیل اور دید، دیہاتی اس کوعشاً كمت تصيفى تم اس كوعشا مت كهومغرب كهو- اوريهي فرماياكه رجابل ديهاتي بوك عشارى خازع نام مين تم يرغالب منه اجائيس كيونكه وه كتاب اللهين عشار سے (اور وہ اس کوعتمہ کہتے تھے اس لئے کوعتمہ ربعنی اندھیرے) میں اونتول كادوده دوباجا ما تقا (مسلم) ف اس سعمعلوم بواكه بول حال میں بھی بلاضرورت ان لوگوں کی مشاہرت رہا ہے جودین سے واقع نہیں

علاصرت على في دوايت بي كررسول المرصلي المرعليه وسلم ك إلا سی وی کان تقی آب نے ایک تخص کودیکھاجس سے باتھ میں فاوس کی كمان يقى أب في فرماياس كوم ينك اورع في كمان كى طرف اشار ه كرك فرایاکہ اس کولوا ورجواس کے مشابہ ہے الخزابن اجر، ف فارسی کمان كابدل عربى كمان تقى اس لئے اس كے استعال سے منع فرما يا معلوم بواكرتنے كى چزوں يس بھى غيرقوم كى مشابهت سے بينا جا سے ميسے كائنى بيتل كے برتن بعضى جدي قومول معضوصيت ركهة بي عصاصرت مذيف الناس روابيت مع كدرسول الترصلي الترعليه وسلم في فرمايا قرآن كوعرب كم لمج اور آوازمیں پڑھو رئین سیج اور بلا تکلفت) اورائیے کی ال عشق کے ہم سے ادردونون ابل كتاب رليني يهودونصارى كها لمجرس بياؤا في بيه ورزين ف معلوم مواكر رط صفى ملى هي غير قومو ل اورب مرزع لوكول كي مشابهت سے بيناجا متع علاا ايك سخض روايت كرت بين كرعبدا كثربن عمرو بن العاص فام سعد دخر إى جبل كود مليما كدايك كمان شكائي بوت مقى اورمردون كے چال سے چل رسى مقى عبد الله نے كماكديدكون ہے بيس نے كماكديدام سعد دخر ابوجل سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول المصلی المرعليه وسلم سے ساہے فراتے تھے ایسا شخص ہم سے الگ ہے ہو تورت ہو کرمردوں كى شابهت كرے يامردم وكرعور توں كى مشابهت كرے رعين رغيبان احدوطراني والقطالميهم عالم حضرت الن فيسعدوايت بي كدرسول لله صلی الشرعلیدوسلم نے فرمایا جی خفس ہماری حبیبی ناز راھے اور ہمارے قبلہ کی

طرف رخ كرك اوربمار فرج كي بوئ كمائ وه اياملان بيحس ك النرى دمددارى باوراس كے رسول كى سوئم لوگ الله كى دمة دارى میں خیانت مت کرویعنی اس کے اسلامی حقوق صالع مساکر و (نجاری) اس سےمعلوم ہواکھانے کی جن چیزوں کومسلمانوں کے ساتھ فاص تعلق ہے ان کا كهانا بمي نازوغيره كى طرح علامت ب اسلام كى سويصف آدى جوكا ذكا وُشت بلاعذركسي كى خاطر جيور ديتے ہيں اس كا أيسن مرد نااس سے معلوم ہواد يؤيده شان زول قوله تعالى يَايُّهُ كَاللَّهِ بِنَ أَمُنُوا أَدْخُلُوْ الْفِي السِّيْمُ كَانَة عُرْضَ مِرَات مين اسلامي طرفقيه احتيها ركزناج استحدين كي باتول مين بهي اوردنيا كي بالول مين معی جنانی مداعبدالدن مزسے دایک لانی صدیت میں روایت ہے کہ رسول النصلى الشرعليه وسلم ف فرماياميرى است تهترفرقون ميس ببط جائے گي سب فرقے دوزخ میں جائیں گے جزایک ملت کے ۔ وگوں نے عص کیااور وه فرقد کون سام رجود وزخ سے بخات یائے گا ) آپ نے فرمایا جس طریقیر میں اور میرے اصحاب ہیں در ندی اف طریقہ سے مراد واجب طریقہ ہے جس كے خلاف دوزخ كالدرم اوراك نے اس طريقه ميں كسى چيزى خسيص نہیں فرمائی تواس میں دین کی ہائیں بھی آگئیں اور دینیا کی بھی ۔ البتہ سے چیز كارسول الشرصلي الشرعليه وسلم اورصحائية كاطريقه بونا اوراس كاواجب مونا كبهى قول سےمعلوم ہوتا ہے كبھى فغل سے كبھى رئص بعنى اصاف عبارت سے تهجى اجتهادا وراشاره سيحس كوصرف عالم لوك سجحه سكتيبس عام لوكوں كو ان كاتباع سع جاره بنين اوربدون ان كا اثباع كي عزعالم وكول كا

دین نج بنیں سکتاختم کلام جس قیم کے اعمال کی فرست کا دیبا جیس ذکرہے اقْ بين اس وقت جس كمل كوسوچيا بيون وه ان كييشي حقيون بين يا ما بول جالاً ياتفصيللًا-اس كي رساله كوخم كرامون البته ذوقاً كسي مح ذمن سي اور كونى عمل آئے يا ان ميں سے كسى حصد كى تفضيل مصلحت معلوم موده اس كا صمیم بن سکتا ہے۔ شکرانعام عواعبداللہ بن عروسے روایت ہے كررسول الشصلي الشعليه وسلم ففرما ياميرى طرف سيركينجات دمواكرج ایک می آئیت مو د بخاری عنب ابوالدر دارمنسے روایت ہے کدرسول الٹر صلى الشرعليه وسلم نے فرما يا جو تحف دين كے احكام ميں چاليس ميلي محفوظ كركة ميرى امت يرسيش كرد ب الترتعاني اس كوفقت كرك المفلف كااور میں قیامت کے دن اس کاسفارشی اورگواہ موں گاربیقی) الحدللسرك ان حصتول مين نوے سے زائد آيتوں كى اور غير مردوم فوع تين سوچاليس سے زائد حديثوں كى تبليغ ہوگئى اگر كونى ان حصتوں كوچيو اكر تقسيم كرسي تواب اس كوهي طاكا يرسب صريتين مشكوة كالي بجزاك كے جن سى عين لكھديا ہے ۔ فقط



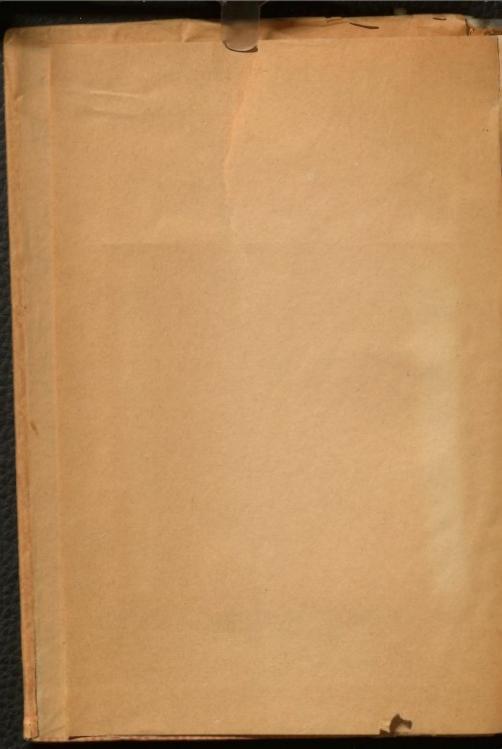

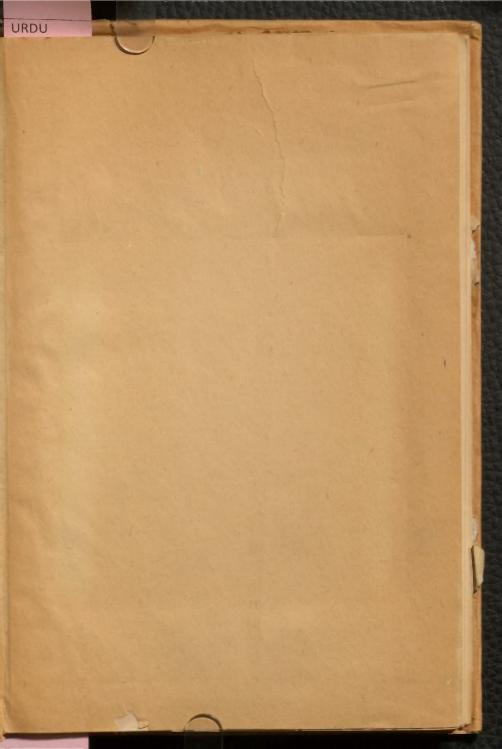

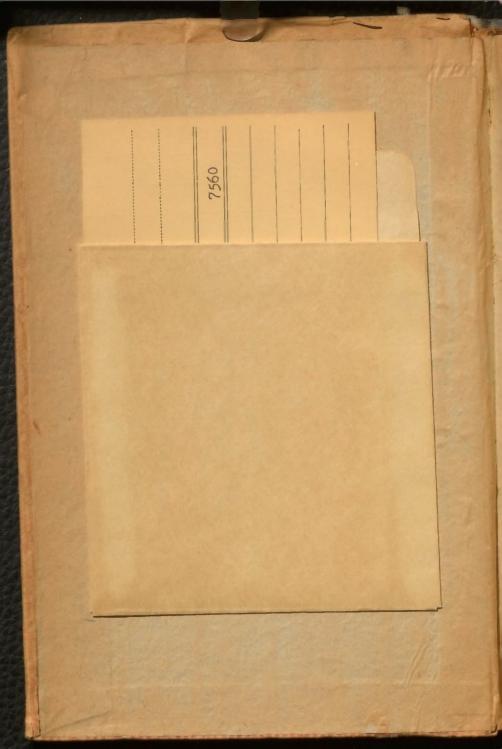

